## العراسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاسيرالاس



والمكاون عند المارك المارك الاستير أون: 3021536 و المارك الاستير أون: 3021536 و المارك الاستير أون: 3021536



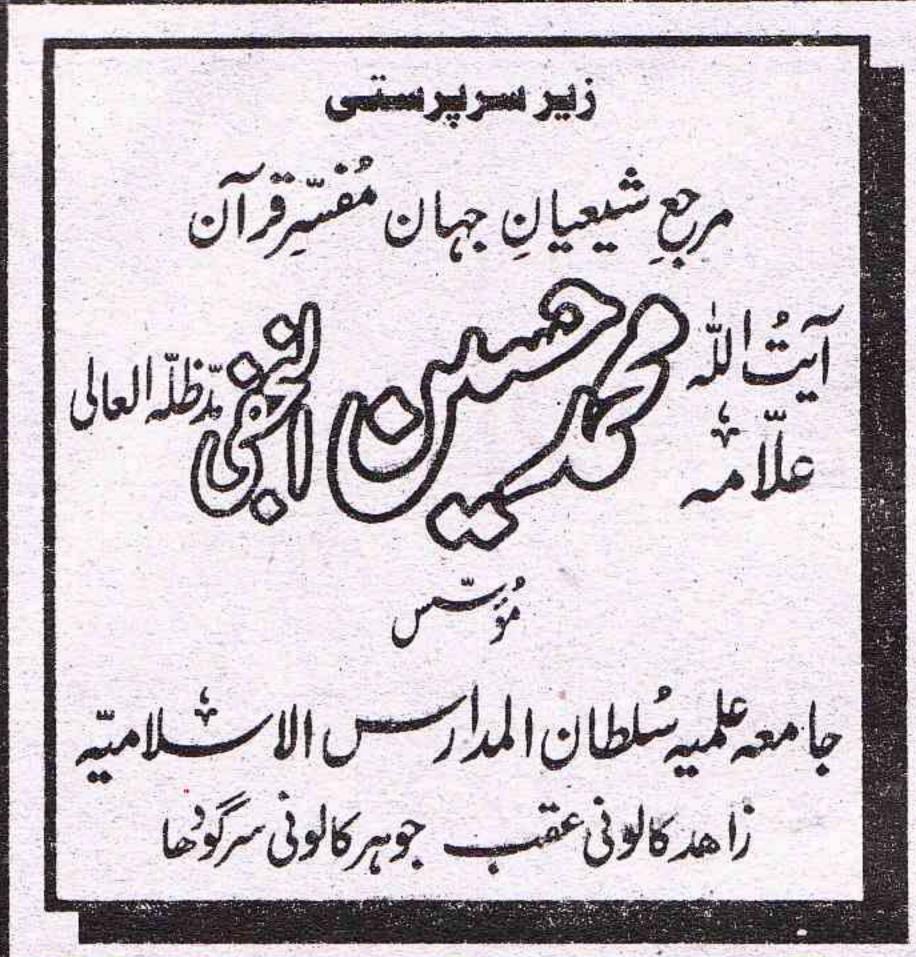



#### مجلس مظارت • مولانا الحاج ظبور بين خان نفي • مولانا محرحيات جوادي • مولانا محرفوازقي • مولانا محرفوازقي

رُرِنَاون 4000 رُكِي يَانُي مِير 5000 رُكِي الهُذ مِير 5000

| r  |                                              |
|----|----------------------------------------------|
|    | باب العقائد شرك خفي كي ده گاندا قسام كابيان  |
|    | باسالاعال غمل جنابط واجبات وخراكظ كابيان     |
| 9  | باب أسير بورئ ك منه كافيد                    |
| 10 | باب الحديث سفيدريش بزركول كاحرام كابيان      |
| IY | بابالمسائل مختف دبني ومذببي سوالات كے جوابات |
|    | باب المنفرقات                                |
| 7. | ا بال قبله كي عرمت تنفير                     |

ابل فبلدی عرمت تکفیر ۲۲ هدین طلاله ۲۲ هدین اور زیارت امام سین طلاله ۲۲ هدین اور زیارت امام سین طلاله ۲۳ اسلام کا مقصد عمرانی اور نظرید جبانبانی ۳۵ منده پی اسلام کا آغاز ۳۵ هم

معاون بن : محرعلی سدرانه (بحلوال) مولانا ملک امداد مین (خوشاب) مخدهم غلام عباس (مظفر گره علی رضا صدیقی (ملتان) میال عمار سین (جھنگ) معاون بن : محرعلی سدرانه (بحلوال) مولانا ملک امداد مین (خوشاب منظور شسین فقوی (منڈی بہاؤالد بن) . ڈاکٹر محسمد افضل (سرگودھا) میدارشاد سین (بہاولپور) مشتاق شسین کوئری (کراچی) مولانا سید منظور شسین فقوی (منڈی بہاؤالد بن) . ڈاکٹر محسمد افضل (سرگودھا) ملک احسان الله (سرگودھا) ملک محن علی (سرگودھا) غلام عباس گوہر (ڈی آئی خان) مولانا محد عباس علوی (خوشاب) چوہدری دلا در باجوہ (سرگودھا)

HADE TO HADE TO HADE TO HADE TO

اداریه

## السانيت تباءى كے كناكے پر

مالک کارخ کر تے ہیں۔ نیز خام مال کی تلاش اور اس پرقبضہ اور حکمرانی کے خواب دیکھنے والے ان سب خرابیوں کااصل سبب ہیں۔

اسلام مالک میں کچھ مذہبی جونی اور خودسا ختہ نظریات کواسلام کارنگ دینے والے خور سلم سے ہولی تھیل دہ ہیں اور بیسلسلہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا چلاجارہاہے۔ افوس اس بات کاہے کہ اسلام کی تعلیمات سے خافل بلکدان سے جابل افراد اسلام کے شکیدار بنے بیٹی ہیں۔ اسلام امن کادین ہے، سلامتی کا آئیں ہے، عدل کادستورہ، پوری انسانیت کا منشورہ، انسانی حقوق کا علمبر دارہ، اتحاد و یک جہتی کا پاسدارہ، اسلام امن کادین ہے، سلامتی کا آئیں ہے، عدل کادستورہ، پوری انسانیت کا منشورہ، انسانی حقوق کا علمبر دارہ، اتحاد و یک جہتی کا پاسدارہ، اسلام فتنہ پروری اور دہشت گردی کی مذمت ہی نہیں کرتا بلکدان کی سرکوئی کادرس دیتا ہے۔ اسلام کسی کی تھے حیات گل کرنے کی اجاد خود کی مندیں ہوئے میں دیتا ہے۔ اسلام کسی کی تعلیم کی باوجود اجوز سے مسلم ممالک سربر اہان اور انتہا لیند تحاریک قل و غارت گری کا بازارگرم کیے ہوئے ہیں۔ شرک و بدعت کی منڈیال لگانے والے ان بحض ممالک سے سربر اہان اور انتہا لیند تحاریک قل و غارت گری کی بین، اور سلمان اپنے مسلمان بھائی کے خون کا بیاسانظر آتا ہے۔ و شی لوگوں کی تبینی سرگرمیاں امت اسلامیہ کوئی گروہوں میں تقسیم کرچی ہیں، اور سلمان اپنے مسلمان بھائی کے خون کا بیاسانظر آتا ہے۔

پارہ چنار ہیں مذہب کے نام پر جوقتل و غارت گری ہوئی اس پردل خون کے آنبورور ہاہے۔ بے گناہ مؤین کاقتل عام کیا گیا، بچ میٹیم اورعوش ہیوہ کی گئیں۔ آخراس کا ذمہدار کون ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں خونریزی کے سیلا ب جاری وساری ہیں۔ صوبائی اور و فاقی حکومت امن عامہ کے انتظامات کریں۔ کراچی میں امن عامہ کی تباہی اور بہت سی قیمتی جانوں کا منیاع ہوا، حزب اقتدار اور حزب اختلا ف ملکی سلامتی کے لیے ذاتی مفاد اور اقتد ارسے بلند ہوکر فساد وخون ریزی کے سیلا بوروکیں ، تاکیملکت خداداد پاکستان امن وسلامتی کا گہوارہ بن سکے، اور پاکستان کاہر باسی خواہ وہ کئی مذہب وملت کا ہوسکھ کاسانس لے سنے۔

علاء اور مذہبی دانشور اور نمام سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کر امن کی راہ تلاش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ملک سے بدامنی اور تل و غارت گری و کوئی وجہ نہیں کہ ملک سے بدامنی اور تل و غارت گری ہونا چاہے۔ نام نہاد سپر پاور زکواسلی کی برتری سے مقوق انسانیت کی بنامل کی سزامل کر رہے گی۔ اجماعی اور انفرادی طور پر عاد لانہ نظام کے لیے کوشیں تیز کرنی چاہئیں، تا کہ دنیا امن وسکون کا گہوارہ بنے اور بدامنی کا دوردورہ ختم ہواور انسان انسان اور ملیان کی ہدردین جائے۔

# WHISION LEWS

### تربر: آیة الله این محمد بن نخی مرطله لعالی موسس و پرنیل جامعه سلطان المدارس سرگودها

گزشته شاره میں واضح کیا جاچکاہے کہ شرک ایک سے اتار کر دوسری میں پہن لے ) تو یہ بھی شرک کا مرتکب نا قابل معافی جرم ہے اور یہ بھی بیان کیا جاچکاہے کہ اس ، ہواہے۔ (غین الجیات)

کی دو تھیں ہیں۔ 🛈 شرک علی اور 🛈 شرک تھی۔ اور ظاہرے کہ اہم شرک علی ہے اور اس کی جار سیس بی بو كزشته شاره بيل بيان كى جا چى بيل - مكرا حتياط فى الدين كا تقاضاييب كدشرك حقى اوراس كى ده كاندا قسام سے

عى دائن توحيد كو بجايا جائے۔ جو سينين: الرك توكى: ابل ايمان كو جائي كروه اين تمام اموريل ذات يرورد كاريرتوكل واعتادكري - جيهاكه ارشادِقدرت ب:

وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَّحَكِّلِ الْهُؤُمِنُونَ

ابل ايمان كو چاہيے كرصرف الله يرتوكل و مجروساكري -للذاغيرالله يركبروساكرناشرك توكل به يناني: و ایک روایت میل وارد ہے کہ اگر کوئی محق کی محص کے ذمر کوئی کام لگائے اور وہ یاد دہاتی کی خاطر ان کیرے کوره دیدے توای نے شرک کاارتکاب کیا ہے۔ (تفسیرصافی)

الله ووسری روایت میں مروی ہے کہ اگر کوئی آدی جہیں جارہا ہواوردوسرااسے کھے کہ فلال کام کرتے آنا اوروہ یاد آوری کے لے ی انگونی تندیل کرے (ایک الی

يريول شرك به؟ محن اى ليداى آدى نے یاد آوری کے لیے محق غیراللہ (کرہ یاانکو کی کی تبدیل) پر مجروساكياب، اورمسبب الاساب ير مجروسانبيل كيا-ورندس الميل المولاء

الكاروايت المعصوم سيمنقول ب كداكركوتي مخص يول كه كدا كرفلال مخص نه بهوتا توميل بلاك بهوكيا تفاء يرشرك ہے - بلدات يول كهنا جاہے كداكر خداوند عالم فلال آدی کے ذریعہ سے مجھ پراحمان نہ کرتاتو میں برباد بهوماتا - (نفسيرصافي)

ا شرك امرى: يونكه هي آمروناي غدانعالى،ي ب،ای کا مرویی طالب، جیسا کدای کاارشادی: الاله الخلق والآمر .... الاله الخكم

انبیاء واوصیاء بی ای کے اوامر و نوائی یرعل كري كراني اور اللي نافزكراني كي كي آتے ين - للذا اكركوني تخص كني اوركواس مرتبه بين الله كا شريك قرارد - أو وه مشرك م ي كونكه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق \_

٠٠٠ شرك لفتى و ضررى: يونك نفع و نقسان بهنجانا

خدائے دوجہان کے قبضہ قدرت میں ہے، جیسا کہ اس کا ارشادہ:

وَ إِنَ يَسُسُكُ اللهُ بِضَرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ لا وَ إِنَ يَسُسُكُ بِغَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (سورة الانعام: ١٤) يَسُسُكُ بِغَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة الانعام: ١٤)

"اگراللہم کوکوئی تکلیف پہنچائے تواس کے سوا
کوئی اس کاد فع کرنے والانہیں ہے اورا گروہ م کوکوئی خیرو
خوبی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والاہے ۔
اکھن پیچین المنظر آفا دَعَامُ وَیکشِفُ السُّوَءَ
السَّن پیچین المنظر آفا دَعَامُ وَیکشِفُ السُّوَءَ
(سورة الفل: ۱۲)

للذا اگر كوئي شخص كسى اور مهتى كونفع و نفضان كا مالك جانتا ہے اوراس سے خاكف وہراساں ہوتا ہے تووہ مشرك ہے ۔ شرك باغتى: چونكہ اصل بالذات اطاعت

سترک اطاعی: چونکه اصل بالذات اطاعت صرف خالق و مالک کی جائزہ، یاان ہمتیوں کی جن کی اطاعت کا وہ کم دے (کہ فی الحقیقت بیاسی کی اطاعت ہے) لہذا جن لوگوں کی اطاعت کا خدا نے کم نہیں دیاان کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کرنا اور ان کو ہادی ورا ہخاسلیم کرنا شرک ہے۔

الله مشرک تشبیہی: چونکہ خدا وندعالم ذات وصفات اور دوسرے تمام کمالات میں بےمثل و بےمثال ہے، لہذا جوشخص اس کومخلوق کی طرح جم دار اور صاحب اعصناء و جوادح قراد دے کرتشبید ہے وہ مشرک ہے۔ چنائچ :

لینی جو شخص خدرا کواس کی مخلوق سے تشہیر سے وہ مشرک ہے۔ (عیون الاخبار)

© شرک ہوئی پرتی: جب ایک سُلوان اپنی نماز میں یہ اقرار کرتا ہے: اِیّاک نعّبُدُ وَ اِیّاک نَسْتَعِینَ الله میں یہ اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے ہی در مانگنا ہوں) تواس کے لیے یہ ہرگز روانہیں ہے کہ گناہ کرتے وقت خزیر شہوت اور غصہ کے وقت کلبِ غضب اور جمع مال کے وقت دیو حس کے سامنے رکوع و ہجود کرتا ہوانظر آئے۔ یہ ہوئ و ہوں پرستی شرک ہے۔ ہوانظر آئے۔ یہ ہوئ و ہوں پرستی شرک ہے۔ ارشادِ قدرت ہے:

وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَر رَبِهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَإِنَّ الْجُوْدِي ۞ فَإِنَّ الْجُنَّةُ هِيَ الْهَاوٰى ۞ (سورة النازعات: ٣٠٠ و٣١)

جب خدا کااذن ہوتاہے، ورنہ کہنا پڑتاہے: ط الٹی ہوگئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا لہذا علل و اسباب کو اثر و تا نیر میں تقل جاننا بھی شرک فی کی ایک قیم ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب لا زم

ت مشرک قسمی: امام ثمر با قر علیه السلام اور دوسرے انگه کا ابرین سے مردی ہے کہ مجملہ شرک تفی کے اللہ کے

سوائسی اور مخلوق کی تم کھانا بھی ہے۔ (تفسیر عیاشی) نیز امام محد باقر علیالسلام فرمائے ہیں: ومن ذلك قول الرجل و حیاتك

اس شرک خی سے ہے آدی کا بیر جہنا کہ "میری زندگی کی گئی میں میں اس کے اور کی کا بیر جہنا کہ "میری زندگی کی میں میں میں اس

للنداال سے جی وائن کاناما ہے (فداکامعاطر ای سے مخلف ہے، وہ اپنی محلوق میں سے جی چیزی جاہے م کالے۔ مرفاوق کے لیے اپنے فالق کے موا اورسی جیزی م کا نام از جین ہے۔ ( تقسیر صافی وغیره) ٥) شرک شکونی: حی چیز سے شکون بدلینا۔ مثلاثی کام کے کی جارے ہول اور کوے کی آواز کا نول سی يرْجاك يا ألو هركى منٹرير يربيش جائے ياساك عدد سے واسطہ پڑ جائے، یا اشاء راہ یک کوئی پرندہ دائیں یا باین جانب سے پروازکرے کزرجائے بااتواروبدھی رات کو بھار بری کرنا باعیدا لفطراور عیدالای کے درمیان شادی کرنا وغیرہ وغیرہ - اگر کوئی آدی ال باتوں سے فتکون بدلے اور سفرسے لوٹ آئے ، اور ان امور کوائی ناكاي ونامرادي ين موثر قرار قرار قرار دے توبید جی شرک تفی به سينم اسلام الله المالية في المالية ے۔ (فرمایا: الطبیرة شراك)

(حياة الحيوان علد ٢ صفي ٢٢)

بلکری توبیہ کہ تاریخ ل کی سعادت ونوست کو اس قدر اہمیت دینا کہ ان کی وجہ سے ضروری کام معطل ہوکر رہ جائیں اور اغیب کامیابی وناکای میں موثر کجھنا بھی اسی زمرہ میں داخل ہے۔ جنگ نہروان کی طرف تشریف

لے جاتے وقت مجم کا جناب امیر علیہ السلام کوروکنا اور یہ کہنا کہ بیرساعت خص ہے۔ مگر آنجنا ہے کااس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وقت کو سے کہ مانا، اور پھر مُظفّرومنصور ہوکر واقعہ ہے۔

اور دوسری کتابول کے علاوہ خود نیج البلاغہ میں مذکورہ ہے۔ خلاصہ بید کہ اگران باتول سے کسی آدمی کے دل ود ماغ میں کسی قسم کا کوئی غلط خیال پدا ہو، تو اس کا علاج توکل برخداہ ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء واجداد کے سلسلہ سند سے روایت کی ہے کہ آئے فرمایا: "کفرت الفائی نے فرمایا: "کفارة الطیوة التوکل" کہ شکون بدکا کفارہ خدا پر بجروساہے۔

محدث جزائری مردم نے انوارِ تعانیہ میں سعا دت ونحوست ایام کی طویل بحث کے بعد فرمایا ہے کہ ان سب چیزول کا علاج دو چیزول میں ہے ۔ ایک صدقہ دینے میں اور دوسرا خدا پرتو کل واعتما دکر نے میں ۔ وَمَنْ يَتُوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتُوكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

سنرک بدعی: جو شخص کسی من گفرت بات (بدعت ذاتی) کو تفرب الهی کا ذریعه بجمتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور لوگول کو بھی اس کی طرف بلا تا ہے اور اسی چیز پر لوگول سے عبت یا نفرت کرتا ہے وہ مشرک اور اسی چیز پر لوگول سے عبت یا نفرت کرتا ہے وہ مشرک ہے .... خدا فرما تا ہے:

وْاللهُ آذِنَ لَكُمْ آمَرَ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ

(کیااللہ نے تخصیل اجازت دی ہے یاتم اللہ پر افتراء پردازی کرتے ہو؟)

ا باقی صفحہ ۱۳ کے

# بابدالاعمال المحالي المحالية ا

عمل کے واجبات اور شراکظ بعینہ وہی ہیں جو وضوکے ہیں جیسے نیت کرنا بنا پر مشہور پانی کا آمطاق اور پاک ہونا اور مقام عمل کا عصبی نہ ہونا وغیرہ وغیرہ بال یہاں صرف دو باتوں میں فرق ہے ۔ اول یہ کہمل میں موالات کی شرط نہیں ہے ۔ دوم یہاں او پر سے نیچ میں موالات کی شرط نہیں ہے ۔ دوم یہاں او پر سے نیچ کی طرف دھونا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا الٹا کرنا بھی مبارح ہے ۔ تفصیل کے لیے شرائط وضو کی طرف رجوع کیا جائے۔

کرام نے بیراسخیاب مطلقاً ذکر کیاہے اگر چر غمل ارتماسی ہی کیوں نہ کرنا ہو بہر حال بیرقول اگر چردلیل سے خالی ہے مگر احتیاط کی مطابق ہونے کی بنا پر قابل قبول ہے۔

ہاتھ دھونے اور ظاہری نجاست کو زائل کرنے کے بعد کلی کر نااور ناک میں پائی ڈالنا۔ اگرچہ ایک ایک دفعہ کافی ہے مگرتین تین دفعہ الیا کرنا افضل ہے۔

بناء مشيور مات وحولے سے پہلے ہم اللہ پڑھنا (

اكريدائ كے بعد پڑھنے سے جی بہ مستخب ادا.

غمل جنابث کے مستحیات بغمل جنابت کے مستحیات بناء برمشہوردس ہیں۔

① منی نگلنے کے بعد پیشا ب کے ذریعہ استبراء کرنا تاکہ اگرنالی میں کچھ منی کا بقتیہ موجود ہے تو وہ خارج ہوجائے ۔

برتن بین باتھ ڈالنے اور عمل کرنے سے پہلے
دونوں ہا تھوں کو تین باردھو یا جائے اس کے بعد
جس سے ظاہری نجاست زائل کی جائے اور پھر
عمل کیا جائے۔ اگرچہ اکثر روایات سے یہ
مستفادہ ہموتا ہے کہ بیر تکم صرف اس کشادہ برتن

کے ساتھ محتق ہے جس میں ہاتھ ڈال کر یاتی لیا

حائة تاكه نجاست وهميه دور بهوجائه مكرفقهاء

ہوجا تاہ کیونکہ جس کام کی انتبراء ہم اللہ سے
نہ کی جائے وہ ناقص ہوتاہے۔

فیل ترتبی میں ہاتھ سے جم کا ملنا تاکہ
سارے جم تک با آسانی پانی پہنچ جائے۔
سارے جم تک با آسانی پانی پہنچ جائے۔
ان چیزوں کو حرکت دینا جن کو حرکت دیتے بغیر

بھی پائی ان کے نیج جسم تک بہنچ جا تاہے جیسے کھلی انگوشی ، کھلاکٹن ، یابیٹ وغیرہ کالٹکا ہوا چڑا تاکہ ہر ہر ہر جزء بدن تک پائی کے بہنچ کا یقین کامل حاصل ہوجائے۔

غمل مين موالات اگرچه واجب نهين مگرففهاء

نے اسے مسارعت الی الخیر کے تحت مُستخب قرار دیاہے ۔ مگر بیراور اس سے پہلے مُستخب نمبر ۲ پر کوئی نص موجو دنہیں ہے۔

ایک صاع (قریباتین سیر) یانی سے عمل کرنا جبیبا کر مستحبات وضو میں بھی اس کا تذکرہ کیا جاچاہے۔

سرکوتین مرتبداور بدن کے دونول حصول کودودو
 مرتبدحونا۔

اللهم طهرقلبي وتقبل سعى واجعل ماعندك خيرالى اللهم الجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

اورغمل کے بعد بیرعایر صنا:

اللهم طهر قلبي وزك كملى واجعل ماعندك خير الى اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين

(كتاب مقنعه نيخ مفير)

غمل جابت كى كفيت

پوشدہ نہ رہے کہ عمل جنابت کے دوطر بقے ہیں ہہلاغمل تر بیبی اور دوسراغمل ارتماسی، اور ان میں سے اصلاغمل تر بیبی ہے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ ظاہری خیاست کو دور کر نے کے بعد نبیت کرکے پہلے سرکوگردن میں بیب دھویا جائے اس کے بعد جسم کا دایال حسّہ اور بعد ازال بایال حسّہ اگر چہ واجب ایک ایک مرتبہ دھوناہے گرمستی بیہ کہ سرکوئین بار اور دونوں حصول کو دودو

باردھویا جائے اور سل ارتماسی کا طریقہ بہت کہ بدن سے نجاست زائل کرنے کے بعد نبیت کر کے بکبارگ آب کثیر بین اس طرح غوطہ لگایا جائے کہ سارا جم پائی میں جیپ جائے اور اگر پاؤل زمین پر ہوں توان کو بھی او پراٹھالیا جائے تا کہ ان کے بنچ بھی پائی پہنچ جائے۔ اور انتحال خسل جنابت کے مسائل واحکام

مسئلہ ا قبل ازیں وضوکے ذیل میں بیان کیا جا چکاہے۔
کہ نیت میں وجوب یا استحباب کا قصد کرنا
ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر صرف بقصد قربت
مُطلقہ عمل کیا جائے تو کافی ہے خواہ وقت عبادت
داخل ہونے کے بعد کیا جائے یااس سے پہلے۔
مسئلہ ۲ غمل تر تیبی میں بہتر بیہ ہے کہ جس جانب کودھویا
جائے دوسری جانب کی خوڑی سی مقداراس میں
ضامل کر لی جائے تا کہ ہر طرف کے مکمل دھلنے کا

ین کامل ہوجائے۔
مسئلہ ۳: اگر غمل کے بعد معلوم ہوکہ بدن کا کچے حسّہ
خشک رہ گیاہے تو اگر چہ روایات سے بظاہریہ
مئر شخ ہوتاہے کہ صرف اسی خشک جگہ کو دھولینا
کافی ہے۔ مگر بنابر قول مشہورا حوط یہ ہے کہ اس
جگہ کو اس طرح دھویا جائے کہ ترتیب بحال
رہے مثلاً اگر وہ خشک جگہ جسم کے داہنے حسّہ
میں ہے تواس کے دھونے کے بعد بائیں حسّہ کی دوبارہ دھولیاجائے۔ وھکذا

مسئلہ ۵: جُنب حرام کالپینہ چونکہ احتیاط واجب کی بناء پر نجس ہے لہذا اگر گرم یافی سے عمل کیا جائے تو سے علماء علماء علماء علم ربانی شیخ یوست بحرانی، فاصل صدائی شیخ عبدالله مامقانی اور عالم آل عبا فاصل صدائی شیخ عبدالله مامقانی اور عالم آل عبا شیخ عمد سین آل کاشف الغطاء وغیر بم اسی کے قائل ہیں۔

مسئلہ ۱۰: اگرمل کرتے وقت حدث اصغرصادر ہوجائے
(جو موجب وضو ہوتا ہے) تو اس میں شدید
اختلا ف ہے کہ آیا اس سے عسل باطل ہوجائے
گایانہ؟ تواقوی ہے ہے کہ اس سے عسل باطل نہیں
ہوگا۔ البقہ احتیاطاً بعد میں وضوکر لیاجائے لیکن
احوط وافسل ہے کہ اس مسل کو کھل کرنے کے
بعد وضوکیاجائے اور بعد ازاں اس مسل کا اعادہ

کر لیاجائے و داللہ العالم مسئلہ ۱۱: اگر غمل کے بعد کچے مشتبہ د طوبت خارج ہوجس کے بعد کچے مشتبہ د طوبت خارج ہوجس کے متعلق یہ معلوم نہ ہوسکے کہ دو می ہے یا پیشاب یا کوئی اور چیز؟ تو اگر غمل سے پہلے پیشاب یا کوئی اور چیز؟ تو اگر غمل سے پہلے پیشاب کے در لیے استبراء کر لیا تھا تو پھر غمل تھی جو درند دوبارہ غمل کر نا پڑے گا۔

مئله ۱۱:۱۲ گرجام میں عمل کر نے وقت اجرت ندویے کا تصد کر ہے یا حرام رقم سے ادا کرنے کا ارادہ جوتو بنا برمشہوراس کا پیمسل باطل متصور ہوگا۔ واللہ العالم بحقائق احکامه اونوا به القائدون مقامه

اسلام بلازه بيول والى كى بلاك نبرد نزد كيمرى بازارسركوها

چونکہ فوراً پہینہ آجانے کی وجہ سے جم پھر نجس ہوجائے گااس لئے طہارت حاصل نہ ہوسے گ لہذا الیاشخص یا تو ٹھنڈ سے پائی سے عمل کر سے اورا گریم کئن نہ ہوتو پھر گرم پائی میں عمل ارتماسی کر سے اور اگر تر تبیی کی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو پائی کے اندر نہیت کر کے ایک بار سرو گردن کو دوسری بار داہنی طرف کو اور تبیسری بار بائیں جانب وحرکت دے۔ بائیں جانب وحرکت دے۔

مسئلہ ۱: اگر جہم پر کوئی الیسی چیز ہے جو پائی کواس کے
پہلے اتار
پہلے چینے سے مانع ہے تواسف سے پہلے اتار
دینا چاہئے اور اگر غمل ارتماسی کرنے کے بعد
معلوم ہو کہ بدن کا کچے حت خشک رہ گیا ہے تو
دوبارہ غمل کرنا پڑے گا۔

مسئلہ ک : غمل کر نے وقت ال چھوٹے چھوٹے بالوں کو تو دھونا چا ہے جو جزوبدن سجھے جائے ہیں ۔ مگر لیے جھونا چا ہے جو جزوبدن سجھے جائے ہیں ۔ مگر لیے لیے لیے بالول کا دھونا ضروری نہیں ہے ۔ جبکہ ان کے بنچ والے چڑے تک پانی یا آسانی ان کے بنچ والے چڑے تک پانی یا آسانی بیج حالے۔

مسئله ۸: چې شخص کے ذمہ چیند عمل ہوں توسب کی نیت سے ایک ہی عمل کرنا کافی ہے۔ سے ایک ہی عمل کرنا کافی ہے۔

مسئلہ 9: مذصرف عمل جنابت بلکہ بنابر اقوی ہرواجی غمل کے بعد یااس سے پہلے وضو کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ منعقد دروایات اہلِ بیت میں وارد ہے کہ: "ای وضوء انقی من الغسل "کونسا وضوعمل سے زیادہ باعث طہا رہ ہے اوربہت

## 

#### بِسَمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ

إِنَّا اَنْزَلْنَا اللِّكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَكُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرُكَ الله الله ولاتكن لِلْغَائِنِينَ خَصِيمًا ۞ وَّاسْتَغُفِرِاللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ وَ لَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَغُتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ لَا إِنَّ الله لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَانَا آثِيمًا ۞ لَيَسَتَخفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَ هُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ م وَ كَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ مَأَنَثُمْ مَؤُلَّاءِ جَادَلُمُ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا مَنْ فَهَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنَّهُمْ يَوْمَر الْقِيمَةِ آمَر مَّنَ يَكُونَ عَلَيْهِم وكِيلا ۞ وَ مَن يَتَعْمَلُ سُوَّءَ ا أَو يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَانْهَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ م وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَنَ يَكُسِبُ خَطِيْنَةً أَوْ اِثْمَا ثُمَّ يَزُمِ بِهِ بَرِيْنَا فَقَرِ احْمَلَ بُهْنَانَا وَّ إِثْمًا مُّبِينًا ١٣ وَ لَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ وَ رَحَمَتُهُ لَهَبَّتَ طَّائِفَةً مِنْهُمُ أَنَ يُضِلُّوْكَ مِ وَ مَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ مَا يَضِلُّوْنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ مَا يَتُنُرُّونَكُ مِن شَى عِط وَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةُ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنَّ تَعَلَّمُ طِ وَكَانَ فَضَلُّ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ٣ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرِ مِن تَجُوْهُمْ إِلَّا مَن آمَرَ بِصَلَقَةِ أَوْ مَعَنُ وَفِ آوَ اصلاح مربين التّاس ط و مَن يَفْعَلَ ذُلِكَ ابْتِغَاءَ مَن صَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن م

بَعُدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَعُدِ مَا تَبَيْنَ لُولِهِ مَا تَوَلَّى وَ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ جَهَمَّ مَ وَ سَآءَتُ مَصِيرًا ١٠٠ وَ سَآءَتُ مَصِيرًا ١٠٠ وَ سَآءَتُ مَصِيرًا

(سورة النساء: ١٠٥٥ تا ١١٥)

#### ترجمة الأياب

بے شک ہم نے (یہ) کتاب تی کے ساتھ آپ پراتاری ہے، تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو بتادیا ہے اور آپ خیا نظاروں کے طرفد ارنہ بنیں ۔ (۱۰۵)

اور الله سے مغفرت طلب کریں ، یقینا الله بڑا بخشنے والا بڑارم کرنے والا ہے۔ (۱۰۲)

كى طرف سے جھڑتے ہو(ان كى طرفدارى كرتے ہو) اور جو راہ ہدایت کے واقع ہوجانے کے بعد توقیامت کے دن ان کی طرف سے خدا سے کون بحث رمول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے راسے کے كرك كا؟ ياكون ال كاويل (نمائنده) بهوكا؟ (١٠٩) خلات راستہ یلے تو ہم اسے ادھرہی جانے دیں گے اور جو کوئی برائی کرے جی کام کرے یا اپنے (ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتاہے) اور اسے اویر مم کرے (گناہ کا ارتکاب کرے) پھر اللہ سے الشي دوزخ كامزا چھائيں كے اور يہ بہت برى جاء بازگشت ہے۔ (۱۱۵) تفسير الأيارت

إلى آيات فى شالى نزول

آیت نمبر ۱۰۵سے لے کر آیت نمبر ۱۱۵ یوری دى آيات اى مخصوص واقعه سے متعلق بين جو حضرت رسول خدا الله الله المحاس الكيزيل بيش آيا تقا۔ جل کی بقدرِ ضرورت تفصیل بیرہے کہ انصارے قبیلہ بی ظفر کے تین بھاتی تھے، جن کے نام بشر، بشراور مبشر تے اور بیرابیرق نامی ایک تخص کے بیٹے تھے۔ ان میں سے بٹیرنی کنیت ابوطعم کی ۔ اس نے اپنے ہمایہ قادہ بن نعان بدری صحابی کے گھرنقب لگاکر آئے کی بوری، تلوار اور زرہ چرالی۔ جب سے ہوتی اور قارہ نے الوطعمرس دريافت كياتواس نے مم الفاكراس سے این لا علی ظاہر کی۔ الغرض جب مسروقہ مال کی تلاش شروع ہوتی تواس نے وہ مال ایک بیودی کے ہاں رکھ دیا، اور جب قنادہ نے بارگاہ رسالت میں دعوی دائر کیا اور الوطعمه يراينا شبرظام كيا، جب مسروقه مال كى تلاش تفروع ہوتی تو اتفاق سے ہواکہ آئے کی بوری بی موراخ تھا، ای سے آٹا گرتا گیا۔ ای طرح لوگ ای میودی

مغفرت طلب كرے تو وہ اللہ بڑا بختنے والا اور بڑارتم كرنے والايائے كا۔ (١١٠) اورجو گناہ کرتاہے تو وہ اپنی ہی جان کے خلاف كرتاب، اور الله برا الجانے والا ب اور برى حكمت والا (III)-ç-

اور جو کوئی عظی یا گناہ کر نے ، ہمت صی بے قصور پرلگائے تو اس نے ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے کناہ کا بوجھ اٹھا یا ہے۔ (۱۱۲) اور اگر الله كافضل وكرم اور اس كى خاص رحمت

آپیکے شامل حال نہ ہوتی توان کے ایک گروہ نے تو بیتوسی کرلیاتها که آب کو گمراه کرکے رہے گا۔ حالانکه وه اینے آب کوئی گمراہ کر رہے ہیں اور آب کوکوئی نقصان تهيل پېنياسكتے ـ الله نے آب پركتاب و حكمت نازل كى ہے اور آپ کووہ کھے پڑھا دیاہے جو آپ جہیں جانے تے اور آپ پراللہ کابر اصلی وکرم ہے۔ (۱۱۱۱)

لوگول کی زیاده تر سرگوشیول کوئی خیر و خوبی تہیں ہے سوااس کے کہ کوئی صدقہ دینے ، ننگی کرنے یا لوگول کے درمیان ملح صفائی کرانے کی بات کرے اور جو سخص خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر الیا كرے ہم اسے احرقيم عطافرمائيں گے۔ (١١٢)

مُسلانوں کے حق میں فیصلہ کردیا اور حق وانصاف کا خون بہادیا۔ اس لیے خداوند عالم نے اس واقعہ کی نزاکت اور حساسیت کے پیشِ نظر خصُوسی طور پر اس مقدمہ میں مداخلت کی اور آنخضرت کو صحیح صورت حال سے آگاہ کرکے صحیح فیصلہ کرنے میں آپ کی را ہخائی فرمائی۔ چنائچ آپ نے یہودی کو بری قرار دے کر ابوطعمہ کو مجرم قرار دیا۔ اس بالے میں ارشادِ قدرت ہے:

وَمَا اَنْ اَلْنَا اَلْیُكَ الْکِتْبَ بِالْحَیِّ لِحَقَّکُم بَیْنَ النّاسِ بِمَا اَلْكَ اللّهُ لِمَا کُورِ مَنْ تو وہ چنائچ جب بغیر کو حقیقت حال کی اطلاع ہوئی تو وہ بھاگ کر مکہ چلاگیا اور مرتد ہوگیا۔

(جمع البیان، ضیاء القرآن، جمیم القرآن) وہ نشائج جو اس واقعہ سے برآ مدیبو شے بہر اس واقعہ سے بڑے مفید نتائج برآمد ہونے بین، جو بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں حوالہ قلم کیے

> جائے ہیں۔ ماستے میں ۔

ال محض خاندانی عصبیت کے تحت بھی مجرم کی حایت نہیں کرنی چاہیے ۔ اور نہ ہی یہ طریقہ کار ایک مسلمان کا شیوہ و شعار ہے ۔ ہی وجہ ہے کہ خدا وند عالم نے ان آیات میں ان لوگوں کو تحق کے ساتھ ملامت کی ہے جن سے یہ حرکت سرزد ہوئی تھی ۔ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسلام میں قوم یا مذہب کے نام پر انصاف کے معاملہ میں تعصب اور غلط رو و رعایت کی کوئی گخبائش نہیں ہے ۔ لہذا اس سے اجتناب واجب ہے ۔

ان آیات اوراس واقعه سے صافت ظاہرہے کہ سے

کے گھریج گئے اور مال بر آمد کر لیا۔ مگر یہودی نے تی سے اپنے چور ہونے کی تفی کی اور کہا کہ میرے یاس ابوطعمہ یہ بیزی رکھ گیاہے۔ مگر ابوطعمہ اس کے بھائی بندول اور بنی ظفر کے بہت سے لوگول نے اچاع كركے بيرالزام بيودي يرمندهديا-اكرير بى ظفركولم ہوچکا تھا کہ بیردی چورٹیس، بلکہ ابوطعمہ چورہے، مگر اینے جھوٹے وقار کو بچانے اور بدنای سے بیخے کی خاطر بارگاہ رسالت میں بھے کے ، اور بڑے زور تور سے الوطعمري بے گنابي ثابت كرتے ہوئے اس وكالت كى اور بڑے شدومدے ساتھ بیالزام بھودی کے سریر تنوینے کی کوشش کی اور بہال تک کہددیا کہ یہودی خدا ورمول کادیمن ہے۔ اگر وہ بری ہوگیا اور فیصلہ ابوطعمہ کے خلاف ہوا تو نہصرف وہ ذلیل ورسوا ہوگا، بلکدای کی پوری قوم ذلت ورسوائی کے اتاہ کڑھے میں گرجائے گی۔ ظاہری قانون شریعت کے مطابق اگر حضرت رسول خدا الله الله بيرسوج كركه بني ظفر اور ان كے وكلاء صفائی اور حایت گارسلان ہیں اور بڑے شدومدسے ابوطعمه كى صفائى بيش كررب بيل تويير سيح بى بهول كے ، ابوطعمر کے حق میں فیصلہ کر دیے۔ جیسا کہ بظاہر کرنا بھی عابية تنفي ، توريوني العنبه كي بات نه بهوني - كيونكه مقدمه كى ظاہرى روئيداد كا تقاضائي تخاليكن اگراليا ہوجاتاتو مخالفین کو نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بلکہ ببغير اسلام كے خلاف ايك حربيل جاتا اور وہ يرو يكندا كرتے كر آنخرت جى عصبت كے خلاف بات

كرتے ہيں، خود اسى كا شكار ہوكر يبودى كے خلاف اور

اوراكراس آنخفرت كي ذات والاصفات مراد لی جائے تو پھراس کا مطلب یہ ہوگاکہ ابوطعمے مسلمان اوردوسرے فریق کے بیودی بونے کی وجہ سے اور الوطعمد کی حایت میں بڑے شرومدے ساتھ بی ظفری حایت کاری کے سبب سے آتھے کے دل ودماع یں جو ہلکاسا خیال اس کے فت میں فيملركر فيصلركر فيصل كزراتهاتو بموجب "حسنات الابرار سيئات المقربين " كضرت كوتوبركر نے كافتم دياجارياب - (تفييركبير) @ هاانتم .... بهلی آیتول میں خطاب لصیغهمفردخاص رمول كوتفاء مراب خطاب لصيغة جمع كياجار باب كماب توتم دنيادى زندگى بين ان كى جانب سے لا جھاڑ لومکر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون لاے گا؟ برای بات کا صافت قرینہ ہے کہ اگر چ يبلے خطاب بظاہر خود رسول سے تھا مراس سے مقصود دوسرے لوگول کی ہی تنبیر کی جو ان جرموں کی طرف سے صفائی بیش کرنے میں ايرى يوتى كازور لكارب تے \_ (فصل الخطاب) @ ومن يعمل سوء ....اس آيت سے واقع بوتاہے كماكرمقرره شرائظ كے ساتھ محج معنوں میں توبیکی جائے تواس سے تمام گناہ معافت ہوجاتے ہیں اور آدی گناہوں کی نجاست و کثافت سے اس طرح ياك وصاف بهوجا تاه كركوياس نے كوتى كناه كيانى شرتا عياكه مريث ين وارد ب "التائب من الذنب كمن لاذنب له"

الوطعمراوراس كى قوم اور ان كے حایت كار اور وكلاءصفائي جواكي جرم ملان كو بجانااوراكي ب قصور يهودي كو مجنسانا جائة تے نه صرف پيركه مسلمان سقے بلکرسب صحابر کرام کی جاعت کے معزز ارکان سے۔ اس کے بعد موینے کی بات ب كد" الفحاية كليم عدول" كانظريدكهال تك مج ہے؟ اور پیروکہا جاتاہے کہ صحابہ کر ام کے بارے میں کفت لسان سے کام لینا جاہیے ۔ اگر اس نظریہ مل كوتى صداقت بهوتى تو پير خدااس پر خود كيول نہ علی کرتا اور ان لوگوں کے بارے میں شن طن کی يرده درى كيول كرتا؟ اوران كالمناؤنا كردار بيش كرك ان كى رمواتى كے اساب كيوں جع كرتا؟ ان آیات میں بظاہر خطاب صرت رسول خدا کو ب، جيم ولا تكن للخائنين خصيما، استغفرالله، ولا تجادل عن الذين وغيره - مكر فريتين كے تحقق مفترين كى حقيق بيهكداس سے مرادامت ك وہ لوگ ہیں جفول نے اس معاملہ مین انتہائی غلط كردار اداكيا تفااور جامل دوركي جقه بندى اور عصبيت كامظاهره كى اتفاء چناني: المراد المحرت في طوى عليها الرحم لكفت بين: المسراد بذالك امته عليه السلامر كراس سے آپ كى

امت مرادب - (تفسیرتبیان)

بنوبيرق - كها كياب كد بظاهر نطاب آنخزت كو

ہے مراس سے مرادی ابیرق میں ۔ (تفییر قرطی)

المن قاصل قرطبي لكفية بين: قيل الخطاب للنبي و المراد

طہارت کو بیان فرمایا ہے۔ لوگ لاکھ آپ کو جادة فی سے منحرف کرنے کا ارادہ اور تحمید کریں مگر آب کے پروردگار کافتل وکرم اوراس کی خاص رشت (عصمت رباتی) آب کے ساتھ ہے اور خدا آپ کادسکیرے تو پھر آپ کوکون گراہ کرسکا ہے۔ جو الساار اوہ کرتاہے وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ وہر کر کوئی ضرر وزیال ہیں پہنچا سکتا۔ لاخير في كثير .... بجوى كے معنی بین : ہرمی كی سرگوشی اور راز ونیاز کی باتیں یا خفید اجلاس - بیرسب باتيل محص تصييع اوقات بيل - مال سركوشي وه اهي ہے اور خفید اجلاس وہ مفید ہے جس میں قربة الی الله مع ماجت مندكي ماجت برآري يافي الحص پروگرام کی انجام دہی کے بارے میں غور وفکر کیا جائے۔ اور پھراس پرعل در آمد بھی کیا جائے۔ کیونکہ سب سے بڑی عبادت ہی ہے کہ ع کام آکے دنیا میں انسال کے انسال ا من بشاقق الرسول ....اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس طرح ابوطعمه يرجابليت كاوه دوريزا تفاكه اسلام كا قلاده اتاركر مرتد بهوكيا - اسى طرح اكركوتى كلمركوجو خداكو خداء اور رسول كورسول جانتاب، اس فن وحقیقت کے واقع و آشکار ہوجانے کے بعد كد حضرت رمول فدا جو كچه كرتے بيل ياجو كچه کہتے ہیں وہ وقی ربانی اور ارشادِ حقائی کے تحت

كرتے اور كہتے ہیں۔ پھر بھی آب كے فيصلہ كو سے

سلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے خلاف جول و چرا کرتا

ص یکسب خطیئة ...... مُفترین نے اہل لغت کے کلام کی روشی میں خطیئه اور اشعییں یہ فرق بیان کیاہے کہ خطیئة عمری بھی ہوسکتی ہے اورغیر عمری بھی گری بھی مرائم (گناه) ہمیشہ عمراً ہواکر تاہے اور بہتان ان سب گنا ہول سے بڑا گناه کبیرہ ہے۔ بہتان ان سب گنا ہول سے بڑا گناه کبیرہ ہے۔ جس کے مرتکب کو خدا نے بے ایمان کہا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: "انعا یفتوی الکذب الذین ارشادِ قدرت ہے: "انعا یفتوی الکذب الذین لایومنون " کہافترا بردا زی صرف وہ لوگ کرتے لیں جو ہے ایمان ہوتے ہیں۔

( الثما مبينًا .... قر آني إصطلاح مين بركناه اينے ساتھ غدادی ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے ہے کہ ہرسم کے گناہ سے اجتناب کرکے اینے آب کو نجات کا سخی بنایا جائے۔ مگر گناہ گار گناہ کرکے اپنے کو جہم کا مستوجب قرارديتاب توبيراكرابية ساته غداري نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جوسلمان کہلاکر چوری خود كرتاب اور بمت صى غيرسكم يرلكا تاب تووه جهال ایناغدار ب ویال این قوم وملت کا بھی غدار ہے۔ بلد دوسرول کی نظر میں اپنی پوری جاعت کے کردارکوداغ دار بنارہاہے۔ وہ ایک غیرسلم کو جو بے گناہ تھا آ تخضرت سے سزاد لاکر اس کی نگاہ مين آنخضرت كواليب ظالم حاقم قرار دلوانا جابتاتها يةورهمت للعالمين كي ساته بحي غداري ب-ولولا فضل الله .... من فداكر ورجم نے

فل لطيف بيرايد مين آنخفرت كي عظمت و

ہے تواس کا انجام جہنم کے سوااور کیا ہوسکتا ہے؟ گا

سزائے ایں چنیں دونان بجردوزخ کجا باشد

یہال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولا ناابوالکلام آزاد

کے افادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید چند
سطریں پیش کردی جائیں۔ موصوف نے چھ عدد
نتائج درج کے ہیں اور ہم نے دس عدد لکھ دیے
ہیں، اس لیے ہم ان کے اخذ کردہ نتائج کوگیارہ
منبر سے شروع کرتے ہیں۔ اس طرح ان نتائج
کی مجموعی تعداد سولہ ہوجائے گی۔ چنانچہ جناب
معلوم ہوتا ہے کہ:
معلوم ہوتا ہے کہ:

شملان قاضی کو چاہیے کے ہر حال میں فق و انسان کے ساتھ فیصلہ کر ہے۔ اس خیال سے کہ ایک میں انسان کے ساتھ فیصلہ کر ہے۔ اس خیال ہے کہ ایک مسلم ہے۔ ایک فریق مسلم ہے۔ مسلمان کی طرف داری نہیں کرنی چاہیے۔

ا بهیشه خدات مدد مانگیار ہے۔ کیونکہ قضا کا معاملہ نہایت نازک ہے۔ البیانہ ہوکہ طبیعت کے میلان نہایت نازک ہے۔ البیانہ ہوکہ طبیعت کے میلان سے کوئی لغزش ہوجائے۔

© قاشی کو الیمی بات نہیں کر فی چاہیے جس سے کسی فران کی د کالت کی بوائے۔ فران کی د کالت کی بوائے۔

مسلانون کونہیں چاہیے کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے سے یاا پنے خاندان وقبیلہ سے ہونے کی وجہ سے کسی مجم کی جاندان وقبیلہ سے ہونے کی وجہ سے کسی مجرم کی جانیا کریں اور سازش کرکے جھا بندی کرلیں ۔ دنیا کی نگاہیں نہ دیکھتی ہوں لیکن خدا تودیکھ رہاہے کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے۔

(۵) جو برائی کرتاہے اس کی برائی اس میرہے۔ پس بیرخیال ندکر وکہ بیشخص ہمارا ہم مذہب پارشتہ دار ہے اس کا جرم ثابت ہوگیا تو ہم پر بھی دھبالگ جائے گا۔

© خودگناه کرنا اور اسے دوہمرے کے سردھوپ دینا ایک مصنیت کے بعد دوسر مجمعصیت کا ارتکاب ہے۔

#### 

خداوندعالم تمام اہل اسلام کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص ہرقم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ "انه علی کل شیء قدید و بالاجابة جدید"

توخیری ای قدر اہمیت اور شرک کی خوفناک مذمت کے بعد ایک درددین رکھنے والے سلمان کارویہ کیا ہونا چاہیے؟ .... ہی کہ وہ توحید کے دامن کو پوری معنبوطی سے تفاف اور شرک سے کلی اجتناب کرے۔ زہر چونکہ زندگی کا قاتل ہے تو ہر وہ شخص جے زندگی عزیز ہوتی ہوتی ہو وہ زہر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بلکہ جس چیز کو زہر کے چوجانے کا بھی خیال ہوائی کے بھی قریب نہیں جاتا تو جس شخص کو اپنا ایمان عزیز ہے اور وہ جانتاہے کہ شرک سے ایمان کی موت واقع ہوجاتی ہے، کیا وہ ہر تم کی دشرک سے دور نہیں بھائے گا؟ یقینا بھائے گا۔

اورجس چیز میں اسے شرک کاشا ئبہ بھی نظر آئے گا وہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا اور کسی تاویل علیل ی الفظی ہیر بھیر کا قطعاً سہارانہیں لے گا۔

والله الهادى الى سواء السبيل و هو خير دليل

ترر: آنة الله الشي محمد في مظلالعالى موس ويرتبل عامعه بلطان الملارى سركودها

ہمارے چوٹے پرزم نے کرے دہ ہم میں سے تہیں (360)-4

٥ مغرت امام جغر صادق عليه السلام بيهير تمارے یاں تی قوم کا شریف آدی آلے تو اس کا

٥ حفرت امام جفر صادق عليداللام سے مروى به، فرما یا: برول کی عظیم کرو، صلیدهی کرو، اور لوگول کو این ایزاءرسانی سے بیانااسل ترین علی ہے۔ (ایفا)

اللام سے روایت کر نے ہیں، فرمایا: سفیدر کش بزرگ آدی کا احزام کرنا خداوندعام کے احزام میں سے ہے۔ (اصول کائی)

فرمایا: جو محص اینے سے بڑے ان وسال والے بزرک كاس كى بزرگى كى وجهر سے احترام كرے تو خداوندعالم احترام واكرام كرو۔ (اصول كافى) اس قيامت كي فرع اكبر سے اس وامان عطا فرمائے گا۔ (اسول کافی)

ص مخرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے مروی



## 

حسن لطيف اور خالص محرفے كے زلورات كے ليے بمارى خرمات حاصل فرمائن

0483-3767214 0300-6025114, 0346-5523312

لقًا نُعْمَ وَمِي وَلِرْزُ اللهُ بِلازَهِ مِن وَالْيُ كَالِلَهُ وَلَا اللهُ بِالْرَارِمِرُوصًا



نمازجمعد في بجائے تمازظمراواكرناكناه بے۔

جواب: باسمة شيمانه! زمان صور كهو ياغيب كادور جمعے ون ایے شرائط مقررہ کے تحت تماز جمعہ پڑی خاتی ہے۔ اور اگر شرطی نہ یاتی جائی یا اور کی وجہ سے عاق ہے۔

سائل: الوصلاح الجعفرى ععرفان سيد

سوال نير ١٠٠٠: وقاق السلام ين آب كايفوى شائع بهوا:

سوال: كم الله الد المام مرم في والے کی قبریل جیگیل کے اور ای کے لیے گی کتا بول سے دوالہ جات ، کی دیتے ہیں۔ اس کا حل اور قرال و ا حادیث سے جو اب مسفیر فرمائیں۔

جواب: باسمه سبحانه! الربات كالزكرة زالله تعالی کے قران کی ہے اور نہ جی جہاروہ معمونی علیم البلام کے فرمان میں ہے تو پھرٹس طرح اس غیر معقول بات پرعقیدہ قائم کیا جاسکتا ہے؟ لوگ تو بہت کی ہے بنیاد باتیں کہتے ہیں اور کر تے رہتے ہیں۔

ميري (سائل) كى نظرين يەفتۇئ كلى ئىنىل - قبلىر کے قرآن میں ہے اور نہ ہی جہاروہ معصوبی علیم السلام کے فرمان سی ہے۔ جبکہ قبر میں جسم اعال خود ایک 少少一点一点一点一点一点 طرح في بات احادث محروال محرسة السلام بيل أليل نماز جمعه نه پرهی جاسکتو پھراس کی جگه نماز ظهر پڑی آئی۔ احادیث موبود پیں، ان پر اجالی عقیدہ رکھنا: فروری ہے۔ ملاظرفرائی :

· Com Com

عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أن العبد أذا أدخل قبرة اتاة منكى ففزع منه يسال عن النبي عبل الله عليه واله فيقول له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان بين اظهركم؟ فان كان مؤمنا قال: اشهد انه رسول الله جاء بالحق، فيقال له: ارقل رقل قلاحلم فيها، ويتنجى عنه الشيطان، و يفسح له في قبر لا سبعة اذرع، ويرى مكانه من الجنة، قال واذاكان كافراقال: ما ادرى، فيصنى ب ضهبة يسبعها كل من خلق الله الاالانسان وسلط عليه الشيطان

(بحار الانوار جلد٢ صفحه ٢٢٢، حديث ٢٥)

多日でからに見上りのでしてりました

#### نہیں بھیانے گااوراس کی سزایائے گا۔ ووسری طربیت:

عن ابن ظبيان قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فقال: ما يقول الناس فى ادواح المؤمنين بعد موتهم؟ قلت: يقولون: فى حواصل طيور خضى، فقال: سبحان الله المؤمن اكرم على الله من ذلك ، اذا كان ذلك اتاه رسول الله صلى الله عليه و اله و على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام و معهم ملائكة الله عنوجل المقربون، فان انطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد ، و للنبى صلى الله عليه و اله بالنبوة ، و الولاية لاهل البيت شهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه و اله عليه و اله عليه و اله بهم السلام و الملائكة المقربون معهم ، و ان الحسين عليهم السلام و الملائكة المقربون معهم ، و ان اعتقل لسانه خص الله نبيه صلى الله عليه و اله بعلم ما فقلمة و الحسن و فاطمة و اله بعلم ما فاطمة و الحسن و الملائكة المقربون معهم ، و ان في قلبه من ذلك فشهد به، و شهد على شهادة النبي على و فاطمة و الحسن و الحسن على جماعتهم من الله افضل السلام ، و من حص معهم من الله افضل السلام ، و من حص معهم من الهلائكة

(بحار الانوارج ٢ص ٢٢٩، ح٣٢)

اس مدت بین خمسه آلی عبا کا مومن کی قبر بین آنے کا ذکر ہے۔ شمیسری مدیث:

روى المفيد باسناده عن امر سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و اله لعلى عليه السلام: ياعلى ان محبيك يفرحون في ثلاثة مواطن عند خروج انفسهم و انت هناك تشهدهم، و عند المسالة في القبور و انت هناك تلقنه، و عند العرض على الله و انت هناك

تعىفهم (بحار الانوارج ٢ ص ٢٠٠)

احادیث کی شرح میں علامہ مجلسی نقل فرماتے ہیں:
ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں: میں نے
رسولِ خدا اللہ اللہ علیہا منا کہ اے علی! مخارے
مُحتِ تین جگہول پر خوشی پائیں گے:

© جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی تو آپ وہاں ہوں گے۔

© جب قبر میں سوال جواب ہوگا تو آپان کو تلقین کریں گے۔

© جب اعمال ہوچھے جائیں گے قیامت میں آپ ان کو پہچنوائیں گے کہ بیمیرائے۔

اور جان تنی کی حالت میں اہلِ بیت علیم السلام کا انا قطعی ہے۔ علامہ مجلسی ان تمام روایات و واقعول کو ذکر کرنے کے بعد فرمانے ہیں:

اعلم ان حضور النبى صلى الله عليه و أله و الائهة صلوات الله عليم عند الهوت مها قد ورد به الاخبار المستفيضة، وقد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهار، و انكار مثل ذلك لحض استبعاد الاوهام ليس من طريقة الاخبار

خلاصه کلام که ان باتول کورد کرنااینے وہم کی وجہ سے ہے روایات کی روسے نہیں۔

سيرصادق كافتوا:

رقم السوال: ۱۰۴:

السوال:

(سماحة آية الله العظمى السيد عمد صادق الحسيني الروحاني (دامر ظلكم الشريعت) عل صحيح انه لا توجد شفاعة في عالم البرزخ و تكون الشفاعة في يومر القيامة؟ و شكراً

الجواب: بسمه جلت اسماؤه

الذى يتحصل من الايات والروايات ان الشفاعة انها تقع في القيامة، و بتعبير احد الاكابر: اخر موقف من مواقف يومر القيامة

و اما فى نشأة البرزخ فتدل الاية و النصوص على حضور النبى صلى الله عليه و اله و الائمة عليهم السلام عند الموت و عند مسائلة القبر و اعانتهم ايالا على الشدائد، و هو انها يكون من قبيل التصرفات و الحكومة الموهوبة لهم باذن الله تعالى، و التفصيل في كمان أخر

التأسع من جمادي الاولى لعامر ١٢٢٣ معمد صادق الحسيني الروحاني

جواب باسم شعائه اقبل ازین کسی مناسب مقام پر
یه حقیقت واضح کی جا چکی ہے کہ عقیدہ کے مقام میں دو
چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے ۔ آیاتِ
محکات، یا وایاتِ متواترات ۔ اور یہاں دونوں
چیزی مفقود ہیں ۔ نہ آیاتِ محکات ہیں اور نہ روایاتِ
متواترات، بلکہ صرف یہ دواڑھائی روایات ہیں جو بحار
الانوارکے حوالہ سے نقل کی گئی ہیں اور وہ بجی اخبار احاد
اور وہ بجی ضعیف السند سسمزید برآن ان کے معنی ومفہوم
میں کلام کی گئائش ہے، واضح المفہوم نہیں ہیں ۔ اور وہ
بھی موت کے وقت نہ کہ قبر میں ۔ بہرحال ان امور کی
کیفیت کہا ہوتی
مکمل تحقیق کہ حضور الائمہ عندالمحتضر کی کیفیت کہا ہوتی
ہے؟ ان سب امور پر مفصل بحث اور کمل تحقیق کے

شائقین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح العقا کداورا صول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کا مطالعہ فرمائیں ، تسلی ہوجائے گی ، ان شاء اللہ ایسا عقیدہ رکھنے والے کہ سرکار محمد و آل محمد علیم السلام بنفس فیس ہر مرنے والے کی موت کے وقت اوراس کی قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ہر وقت ہر شب وروز میں جاری وساری ہے، ان کوسو چنا فرماتے ہیں؟ آرام کب فرماتے ہیں؟ آرام کب فرماتے ہیں؟ آیاہروقت ہی دوڑ شروع رہتی ہے کہ اس کی موت کے وقت اس کی موت کے کہ اس کی موت کے وقت اس کے پاس، اُس کی موت کے کہ اس کی موت کے وقت اس کے پاس، اُس کی موت کے وقت اس کے پاس، اُس کی موت کے وقت اس کے پاس، اُس کی موت کے

بعداس کی قبر میں۔
ہمرگزین ہوئے مغزسن سے آگاہ
ہمرگزین ہوئے مغزسن سے آگاہ
لا حول و لا قوۃ الا باللہ
اس علی دور میں ایسے خلاف عقل و فطرت عقائد
رکھنے سے اجتناب لازم ہے۔

علادہ بریں ایسے لوگوں کو یہ سو چنا چاہیے کہ سرکار معصوبین علیم السلام کے ظاہری جین حیات میں بھی تو مشرق ومغرب اور پوری کائنات میں موت وحیات کا سلسلہ جاری رہتا تھا مگروہ تو اپنے مقام پر رہتے تھے۔ اس ایک لحمہ کے لیے بھی کہیں غائب نہیں ہوتے تھے۔ اس بارے میں کیا کہا جائے گا؟

واضح رہے کہ فنوے فروع دین میں چلتے ہیں،
اصولِ دین ومذہب میں فنوول سے کام نہیں چلتا۔ اہل
علم وعقل کوغور کرنا چاہیے کہ یہ عقیدہ (جو کہ جسم واحد کے
آن واحد میں منعدد مقامات پر حاضر ہونے پرمشمل

ہے جو کہ الیا محال عقلی ہے کہ جے کوئی مجزہ کی برولے كارتبيل لاسكنا) بهترب يا ده نظريد في ب حيركار علامه جزائری نے انوار نعائیہ میں پیش کیا ہے کہ جب مرتے والا مرد ما ہوتا ہے تواس کی تھا ہی آسان کی طرف موتى بين اورجنت أسما نول ين بهاور سركار توروال عد عليم السلام اس من تشريف فرما موت ين توخلاق عالم مرنے والے کی آنگوں سے تجاب ہٹادیتا ہے اور وہ المجمع خودمثا بده كرتاب كدوه صرت رسول فدايل اور وه حفرت على مرفق على وبكذا۔ ارتباد قدرت ہے: "فكشفناعنك غطاءك فبص ك اليوم حدين " جى طرح مرآدی موری کودیکا ہے تو کہتا ہے ہر موری ہے۔ یک اكر مرنے والا موسی ہوتو خوشخال ہوكر مرتاہے اور اگر منافی ہوتوصرت ویاس کی تصویر بن کرمرتا ہے۔ ای موضوع کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کے غوا ، شمند بصرات بهاري كتاب "اصول الشريعه في عقائد الشيعة "كامطالعه فرمائيل -

وفيد كفايتر كن لداد في دراية -انشاء الله تعالى

سائل: محداشرف جفری امیر مختار کا قاتلان سین علیدالسلام سے انتقام سوالی نمبر اسے: السلام علیم علامہ صاحب قبلہ جناب کیا امیر مختار کا قاتلان سین موقل آمام سجاد کی اجازت سے تھا؟

جواب: باسمة سُبحانه! وعليم السلام ورحمة الله -اگرچراس مسئله مين شديدا ختلاف هي كه علامه مجلسي اگرچراس مسئله مين شديدا ختلاف هي كه علامه مجلسي

جیسے بزرگوار فرماتے ہیں کہ انافی شانہ من المتوفقین۔
میں مختار کے حالات کے بارے میں تو قف کرنے
والوں میں سے ہوں (بحا رالانوار) گرمیں نے اپنی
کتاب سعادة الدارین فی مقتل اسین میں ثابت کیا
ہے کہ جناب مختار کی کارروائی پر حضرت امام زین
العابدین علیمالسلام راضی ہے۔
سائل: با قررضا زیدی

نماز جنازه میں علی علیدالسلام کانام لینا سوال نمبر ۳۲۷: نماز جنازه میں علی علیدالسلام کانام لیاجا سکتاہے؟

جواب: باسمة سُبحانة! نمازِ جنازه بهو یا کوئی اور شرعی عبادت وعلی وه بالکل اسی طرح بجالا ناچاہیے جس طرح سرکار محر و الل محمد علیم السلام نے علی کیا ہے۔ اس میں سرکار محر و الل محمد علیم السلام نے علی کیا ہے۔ اس میں برگز کوئی کئی یا بیشی کرنے کا جیس کوئی اختیار نہیں ہے۔ قیامت تک ان کا اسوۃ حسنہ ہی قابلِ علی اور لائق تقلید و تأسی ہے۔

#### رخارس الرسف

حیدرعاس ولدمتاع حین مرق کورمالد ماہنامہ دھائق السلام اور جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ زاہد کالونی سرگود ما کا حسفیر مقرر کیا گیا ہے حیدرعباس موصوت ماہنامہ دھائق السلام کے بقایا جات وصول کرےگا، اور جامعہ علمیہ سلطان المدارس کے لیے موفین سے صدقات واجبات وصول کرے گا نیز ماہنامہ دقائق اسلام کے لیے خوریدار بنا کے کا مونین سے صدقات واجبات وصول کرے گا نیز ماہنامہ دقائق اسلام کے لیے خوریدار بنا کے کا مونین سے خوریدار بنا کے کا خوریدار بنا کے کا خوریدار بنا کے کا مونین سے خوادن کی ایجبات وصول کرے گا نیز ماہنامہ دقائق اسلام کے لیے خوریدار بنا کے کا مونین سے تعاون کی ایجبا کی جات کی بھی تم کی دقم کی دقم کی دو ایک پر دربد ضرور ماصل کریں مونین سے تعاون کی ایجبا کی بات بالد میں مونین سے تعاون کی ایجبا کی بات بالد میں مونین سے تعاون کی ایجبا کی بات بالد میں مونین سے تعاون کی ایجبا کی بر دربد ضرور ماصل کریں مونین سے تعاون کی ایجبا کی بر دربد خوریدا ماں المداری سرگونیا دی مونین سے تعاون کی ایجبا کی بر دربد خوریدا مونین کی دور مونین سے تعاون کی ایجبا کی دربد خوریدا مونین کی دور مونین سے تعاون کی ایجبا کی مارور مالی کی دور مونین سے تعاون کی ایجبا کی دور مونین سے تعاون کی ایجبا کی دور مالی کی دور مونین سے تعاون کی ایجبا کی دور مونین سے تعاون کی ایجبا کی دور مونین سے تعاون کی دور مونین سے تعاون کی دور میں کی دور میں مونین سے تعاون کی دور مونین کی دور کی دور مونین کی دور م

# بالمتفرقات قبل قبل كرمن كفيرك وي شخ كي رفني من المتفرقات و ي شخ كي رفني من المتفرك و ي المتفرقات المتفرقات

#### سيدمزمل مين نقوى والزيجرد ليمرج البصيره فرسط إسلام آباد

#### موس از المراس

سوره بقره يل غداوند كريم ارشاد فرما تاب:

( ) و المُؤمِنون م كُلُ امن بِالله و مَلئِحكتِه و

دَيْنَهِ وَرُسُلِهِ (سورة البقرة : ٢٨٥)

ترجمہ: اور موکن وہ بیل جو اللہ ، اس کے ملائکہ ، اس کی

كأبول اوراك كرسولول برايال در في ال

( وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَن أَمَنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِوَالْمَلَّئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِينَ (سورةالبقرة: ١٤٤)

ترجمه: ".... بلكرين پير به كه جو بحى الله، روز آخرت، فرشتون ، كتاب اور نبيون پرايمان لاك......

© ذلك يُؤعظ به مَن كان مِنْكَمَ يُؤعن بِاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

ترجمه: "بيد بيمت الله كي لي به جوثم بين سے الله اور قيامت برايمان رکھنا ہے"۔ قيامت برايمان رکھنا ہے"۔

انتها النومنون الذين أمنوا بالله و رسوله فر كم يوتانوا و كالله و الله عد الله الله عد الله الله عد ال

ترجمہ: "لیفینامومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ابیان لے انٹیں پھرشک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں

اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں ، حقیقۃ بی اوگ سے جہاد کریں ، حقیقۃ بی

المسلم اورائيان ازظر روايات

٥٠ منرت مرکبتے ہیں کرایک مخص رمول خدامالا

ك بال آيا اورع ش كيا: اللهم كياب ؟ فرمايا:

شهادةان لاالمالله الله الله الله وان عبدار سول الله و تقيم الصلاة و

تؤتى الزكاة وتصومر مضان وتحح البيت

البیخی: "خلاکی و حدائیت اور فیستند کی رسالت کی گواہی دینا ، نمازقائم کرنا، زکات دینا ، روزه رکھنا، اور بیت الله کا جی کرنا ، زکات دینا ، روزه رکھنا، اور بیت الله کا جی کرنا " اس نے یو چھا: ایمان کیاہے؟ فرمایا:

ان تومن بالله و ملائد عده و المنة و النار و البعث بعيد

الموت والقسار

عب رسول غدام ها حضرت على علال الله و جنگ فير مين مرحب ك مقابلا ين بين في خلال الله و آب نيان في منابلا الله و آب نيان المحضرت الله الله الله الله و ان عمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دمائهم و اموالهم الا بحقها و

حسابهم على الله

اینی: "ان سے جنگ کرنا بہاں تک کہ وہ خدا کی وحدانیت اور محلیقت کی رسالت کی گواہی دیدیں ۔ جب وہ کلمہ پڑھلیں تو پھران کا خون اور ان کا مال محفوظ ہے مگر جہاں حق ہواور ان کا حساب خدا کے ہاتھ میں ہے ۔ جہاں حق ہواور ان کا حساب خدا کے ہاتھ میں ہے ۔

عبدالله بن عمر كم بين كدرسول خداس في فرمايا: امن الله الله الناس حتى .... الا بحق الاسلام و حسابهم على الله

اینی: "بیخے لوگول سے جنگ کا حکم دیا گیاہے، یہاں تک کہ وہ خدا کی وحدائیت اور محصلی کا کہ دہ خدا کی وحدائیت اور محصلی کے دیں ۔ جب وہ اس دے دیں ، نماز قائم کریں اور زکو قدیں ۔ جب وہ اس طرح کریں گے تو میری طرف سے ان کی جان اور اموال محفوظ ہیں ۔ مگر ق اسلام کی خاطر اور ان کا صاب خدا کے ذمہ ہے"۔

عبدالله بن عركم عنى الله بن عركم الله الله الله الله و ان عبدا الله و ان عبدا الله و الله الله الله و ان عبدا رسول الله و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة و الحج و صوم رمضان لينى: "اسلام كى بنياد يا في چيزول پرے - لا اله الا الله الا الله الا الله كى اوائى دينا ، نمازقائم كرنا، زكوة دينا ، جح اور خدرسول الله كى گوائى دينا ، نمازقائم كرنا، زكوة دينا ، جح كرنا اور ما ورمضان كے دوزے ركھنا" -

مذکوره بالا آیات اور روایات سے معلوم ہوتاہ کہ جو شخص خدا کی و حدانیت، آنحضرت اللہ کی رسالت، قیامت، ملائکہ اور گزشتہ انبیاء علیم السلام کی نبوت کا قائل ہو جاتا ہے ، نیز نماز، روزہ ، جج اور زکو ہ کے وجو ب کو تسلیم کرلیتا ہے وہ در حقیقت دائرہ اسلام میں وجو ب کو تسلیم کرلیتا ہے وہ در حقیقت دائرہ اسلام میں

داخل ہوجا تاہے۔ وہ سلمان اور مومن ہے۔ اس پر
اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے، اگر چہ وہ نماز و
روزہ اور جج وزکو ہ کا پابند نہیں ہے بینی ان کے وجو ب کا
قائل ہے لیکن بجانہیں لاتا۔ الیا شخص دائرہ اسلام سے
خارج نہیں ہوتا، اگر چہ فاسق اور گناہ گار ہے۔ اس کی
جان ومال اور عزت و آبروقابل احترام ہیں۔

الیے شخص کو کا فرکہنا سنگین جم ہے۔ خدا اور اس پر کے رسول الشیخ نے توشمہ کمان کی غیبت کرنے اور اس پر بہتان باند سے سے منع کیاہے، چہ جائیکہ اسے کا فرکہنا، سنخنرت الشیخ فرماتے ہیں:

المسلم على المسلم حرام دمه وعيضه وماله

لینی: "مُسلمان کااکیب دوسرے پرخون ،عزت اور مال عرام ہے ۔

خوارج نے جب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں کو کا فرکہنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے انھیں منا طب کرکے فرمایا:

"تم جائے ہوکہ رسولِ خدا اللہ آلے جب زائی کوسکسار کیا تو اس کی نما زجنازہ بھی پڑھائی اوراس کے وارثوں کو اس کا ورشہ بھی دلوایا۔ قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میرا شاس کے گھروالوں کود لائی، چرکے ہاتھ کاٹے اور زناغیر محصنہ کے مرتکب کو تا ذیائے لگوائے تو اس کے ساتھ انھیں مالی غینمت میں سے حصہ بھی دیا۔ انھوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان انھوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اس طرح دسولی خماطات کے ناہوں کی سزاانھیں دی اورجوان کے متعلق نے ان کے گنا ہوں کی سزاانھیں دی اورجوان کے متعلق نے ان کے گنا ہوں کی سزاانھیں دی اورجوان کے متعلق نے ان کے گنا ہوں کی سزاانھیں دی اورجوان کے متعلق نے ان کے متعلق ان کی متعلق ان کے متعلق ان کی متعلق ان کے متعلق ان کے متعلق ان کی متعلق ان کی متعلق ان کے متعلق ان کے متعلق ان کی کی متعلق ان کی متعلق ان کی متعلق ان کی متعلق ان کی کی متعلق ان کی متعلق ان

اللہ کا حق تھا اسے جاری بھی کیا۔ مگر الخیس اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا ور نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے ۔ تم ہوہی شریعند اور وہ ی ہوجھیں شیطان نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آلہ کار بنا رکھا ہے اور اس طرح محمراہی کے سنسان بیابان میں لا پھینکاہے "۔

مورة فجرات آیات ۱ تا ۱ ایل خدا فرما تله:

"مونین آلی بی بھائی بھائی بیل یہ ان اللہ سے ڈرو
اپنے بھائیوں کے درمیان سلح کرادواور اللہ سے ڈرو
تاکہتم پررتم کیا جائے۔ اے ایمان والواکوئی گروہ کسی
گروہ کامذاق نہ اڑائے اور نہ بی عورتوں کامذاق
بین ایک دوسرے پرعیب نہ لگاؤی اور ایک دوسرے کو
بین ایک دوسرے پرعیب نہ لگاؤی اور ایک دوسرے کو
بین ایک دوسرے پرعیب نہ لگاؤی اور ایک دوسرے کو
نام لینا فتی ہے اور جو تو بہبیں کرتے وہی ظالم ہیں۔
برگانیاں یقینا گناہ ہیں اور جشس بی نہ کرواور ایک
دوسرے کی فیبت بی نہ کرو۔ کیا تم ہیں سے کوئی یہ پہند
برگانیاں یقینا گناہ ہیں اور جشس بی نہ کرواور ایک
دوسرے کی فیبت بی نہ کرو۔ کیا تم ہیں سے کوئی یہ پہند
برگانیاں سے نفرت کرتے ہوں۔
کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یقینا

امام صادق عليه السلام فرمات بين:

من روى على مومن رواية يريد بها شينه و هدم مروئته ليسقط من اعين الناس اخرجه الله من ولايته الى ولاية الشيطان فلايقبله الشيطان

لینی: "جوکسی مومن کی آبروریزی اورعیب جوئی کی خاطر کوئی بات کرے تاکہ اسے لوگوں کی نظروں سے

گرادے تو خدا اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی والیت کی طرف وصکیل دیتا ہے لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا ''۔

:1:80 2000

بھمت لیخی کئی کے متعلق الیبی بات کہنا ہواس میں نہ ہو، اسلام نے اس سے بنی سے منع کیاہے، اسے گناہ کبیرہ قرارد یا گیاہے اور اس پر جہنم کی سزاکی وعید سنائی گئی ہے۔ رسول خدا الطاق الم بین بین:

من بهت مومنا او مومنة او قال فیه مالیس فیه اقامه الله عن و جل بوم القیامة علی تل من نارحتی یخرج مها قاله فیه لینی: "جوکسی مومن یا مومنه پر بهتان تراشی کرے یااس کے بارے میں الیسی بات کے جو اس میں نہیں ہے ہ تو اس میں نہیں ہے ہ تو اس میں نہیں ہے ہ تو اس میں نہیں ہوتی بات کے بارے میں الیسی بات کے جو اس میں نہیں ہوتی ہاں کا کہ دا این کہی ہوتی بات سے دستبردار گا، یہال تک کہ این کہی ہوتی بات سے دستبردار موجائے۔

اسی بہتان کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام فرمائے ہیں:

البهتان على البرى القل من الجبال الراسيات العنى ويوكن المحتان على البرى القل من الجبال الراسيات العنى ويوكن المحتى ويرالز ام تراشي مضبُوط بها وول سے بحى زيادہ سنگين ہے۔

: 1: 30 8000

مومن کی اہائت کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ گالی گلوچ کے ذریع ہو، مذاق اڑانے کی شکل میں ہو، برے القاب کی صورت میں ہو، ببرطال مومن کی اہائت جس شکل میں بھی ہوخدااوراس کے رمول نے اس

کی سخت مذمنت کی ہے۔ قرآن کریم میں خداوند کریم ارشاد فرما تاہے:

يْأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوالَا يَسْخَرُقُومٌ مِّن قَوْمِ عَسْمَ ان يَكُونُوا خَيْرًا مِّنُهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسْمَ ان يَكُنَّ خَيْرًا مِّنُهُنَّ ج وَلَا مِنْهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسْمَ ان يَكُنَّ خَيْرًا مِّنُهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُو النَّفُسُونُ تَلْمِينُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وبِئُسَ الْاِسُمُ الْفُسُونُ بَعُلَا الْإِيمَانِ ج وَ مَن لَّمُ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُهُمُ الظَّلِمُونَ بَعُلَا الْإِيمَانِ ج وَ مَن لَّمُ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُهُمُ الظَّلِمُونَ بَعُلَا الْإِيمَانِ ج وَ مَن لَّمُ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُهُمُ الظَّلِمُونَ

(سورة الحجرات:١١)

ترجمہ: "اے ایمان والو! کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ مکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ بہی عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ مکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں ان سے بہتر ہوں ۔ اور آپس میں ایک دوسرے پرعیب نہ لگایا کرو۔ ایمان لانے کے بعد برانام لیناانتہائی نامناسب کرو۔ ایمان لانے کے بعد برانام لیناانتہائی نامناسب ہے اور جو تو بہیں کریں کے یقیناوہی ظالم ہیں۔

رسولِ خدا طَلَقَ فَرماتُ بِين : "سباب المومن فسق و قتاله كفر" يعنى مومن كو كالى دينا فتق اوراك قتال كرنا كفرت -

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: "لعن المومن کقتله و من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامة " یعنی مومن پرلعنت اسقل کرنے کے مترادف ہے اور جو کسی کو دنیا ہیں جس شے سے قتل کرے گا قیامت کے دن اسی شے سے اسے عذاب دیاجائے گا۔ مومن کوکافیت کہنا

مذکورہ بالا آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ورسول اللہ کی نظر میں مومن کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسلام اس کی حرمت کا قائل ہے کئی صورت میں

اس کی اہانت برداشت نہیں کرتا۔ اس کی اہانت کرنے والے اور اسے تکلیف پہنچانے والے کی سخت مذمت کی ہے اور اسے تکلیف پہنچانے والے کی سخت مذمت کی ہے اور اسے در دناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ خُصُوصًا جو کسی مُسلمان اور اہلِ ایمان کوکا فرکہتاہے غدا اور دبول علی اس کی سرزنش کی ہے اور خود اس کے اسلام کومشکوک قرار دیاہے۔ دبولِ خدا اللہ ایمان فرماتے ہیں:

"ايهارجل مسلم اكفررجل مسلمافان كان كافسراو الاكان هوالكافسر"

لینی: "جو بھی مُسلمان کسی مُسلمان کو کا فر کھے گا اگروہ کا فر ہوا تو تھیک، وگرنہ کہنے والا کا فرہوگا"۔

الكاورمقام يرفرمايا:

ايما امراى قال لاصيه يا كافر فقد باء بما احدهما ان كان

كماقال والارجعت عليه

لینی: "جو بھی اپنے بھائی کو کا فرکہہ کر مخاطب کرے گا تو ان دو میں سے آبک پھینا کا فرہے۔ اگر وہ کا فرہ تو شمیک، وگریہ کہنے والا کا فرہے۔

امام صادق عليه السلام فرمات بين:

ملعون ملعون من رعی مومنا بکفر و من رعی مومنا بکفر فهوکقتله

لینی: "ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جو کسی مومن کو کا فر کہتا ہے اور جوم ومن کو کا فرکہتا ہے وہ اسے قبل کرنے کہتا ہے اور جوم ومن کو کا فرکہتا ہے وہ اسے قبل کرنے کے مترادف ہے۔

انبی سخت تا کبیدات اور توعیدات کی وجه سے روز اول سے مسلمان ائمہ اور فقہانے کئی مسلمان کو کا فرکھنے سے ندصرف اجتناب کیاہے بلکہ ایکے افراد سے بیزاری كااظهاركياب جوسلانون كوكافر كمنت تقے۔ ذيل ميں مم المحنى كى طرف اشاره كرتے ہيں: فقهاء وعلماء شيعية.

ن في صدوق عليدالرجمه كمن بين:

الاسلام هو الاقسرار بالشهادتين و هو الذي بحق به الدماء و الاموال و من قال لا اله الا الله عسمد رسول الله فقسد حقن ماله و دمه

"اسلام شہادین کے اقرار کانام ہے۔ ای سے جان اور اموال محفوظ ہوئے ہیں، جو لا الدالا اللہ محسستدرسول للدكد في الواس كامال اور جان محفوظ ب-مینی جو اس کے مال یا جان کو نقصان پہنچائے گا وہ گنہگار ہے اور خداوند کریم ای بارے یں ای سے يوچها-قيامت كون اساس كاديا بوكا-

يكفى في الاسلام الاقرار بالشهادتين

الله المحقق على تحيية بين :

"شہادین کا إقرار کر لینامُ لمان ہونے کے لیے اس امام عظم کانظریہ

اسامدين زيد كين بيل كد الخضرت اللهالي في ہمیں حرقہ قبلے والوں کی طرف بھیجا۔ ہم نے جع مویرے ان پر علم کیااور الفیل شکست دی - میل اور ایک انصاری سخف ایک آدی سے بھڑ گئے۔ جب ہم نے اسے تھیرلیا تووه لا الدالا الله كهنے لگا۔ بير سنتے ہى انصارى نے توہا تھ روک لیالیکن میں نے نیزہ مارکر اسے ہلاک کردیا۔ جنگ سے والی پر جب رسول خداسالی کے پاس آئے

تو آسيالله إلى فرمايا: الدالاالله مجنے کے بعد اس فل کردیا۔ بیل نے عرض کیا: اس نے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن آپ الٹائی وہی فرمات رب كرتون اسفل كيول كياب - آبيالاتهم نے اتنا تکرارکیا کہ میں آرزوکر نے لگا کاش میں آج ہی مُسلمان بهوا بهوتا تأكه بيركناه معامن بهوجاتا۔ فقهاءعلماءامل تنت

الواص الواص الاشعرى كے ماية نازشا كرد زاہر بن احد سرفى كہتے بيل كر جب ابوائس اشعرى كا وقت وفات قریب آیاتووہ بغدادیں میرے قریر تھے۔ بچے بلاکر : 01 22

اشهد على انى لا اكفر احدا من اهل هذه القبلة لان الكل يشيرون الى معبود واحد وانها هذا اختلاف العبارات

" گواه رہنا میں اہل قبلہ میں سے صی کو بھی کا فر نہیں کہتا۔ کیونکہ پیرتمام لوگ ایک بی معبود کی طرف گامزن میں ۔ فقط الفاظ میں اختلاف ہے۔

ملا على قارى كہتے ہيں: "اما الوطنیفہ مُعنقد ہیں كہ جب تک کوئی ملان خدا کے حرام کردہ کوطلال نہیں کہتا جاب جننا بى كنابه كار بهواس كا فرنبيل كهر سكت بكداس يردر حقيقت مومن كاعنوان صادق آك كا"-

بزيد تحتين:

"أمام الوحنيفه اللي قبله مين سي تسي كو بحي كا فرنبيل كمنت تفاوري اكثر فقهاء كالظريب. الى كي جن افراد نے بعض اہل قبله كى تكفير كا

فتوی دیا ہے انفول نے مشہور اور بڑے فقہا اور منگلین کے نظریہ کی مخالفت کی ہے۔ بقول ان کے الیبا فتوی دینے والے نامعلوم فقہاء بین اور ان کے فتوی کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ لہذا ان کا فتوی جت نہیں ہے جبکہ تکفیر کا فتوی قطعی دلائل کے منافی ہے۔ مزید برای مسلمان کو کا فر کہنے سے کئی ظاہری اور معنوی مفاسد جنم فیسے بین ۔ لہذا بعض افراد کا یہ فتوی ( تکفیر) قابلِ اعتبار نہیں ہے۔ نہیں ۔ لہذا بعض افراد کا یہ فتوی ( تکفیر) قابلِ اعتبار نہیں ہے۔

الوجهفر طحاوی معیارتکفیر بیبان کرتے ہوئے کہتے ہیں: "ہم اس وقت تک ہرا ہلِ قبلد کوئٹ لمان اور مومن مجھتے ہیں جب تک وہ ان چیزول کی تصدیق کرتا ہے جو رسولِ خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آئے ہیں"۔

رسولِ خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آئے ہیں"۔

ابن ہمام خفی (م الا اله مرح) شرح الهدایه میں لکھنے ہیں: "مُسلمان اورا ہلِ قبلہ کوکا فرکہنا جائز نہیں ہے جس طرح کہ حضرت الوحنیفہ اورا مام شافعی نے بھی کہا جس کھرح کہ اورا مام شافعی نے بھی کہا جاسکتا بلکہ سے کہا ہل قبلہ میں سے کسی کو بھی کا فرنہیں کہا جاسکتا بلکہ کشی کوکا فرکہنا ہی حقیقت میں کلمہ کفرہے "۔

(۱ ابولمس اشعری مقالات اسلامیین میں کہتے ہیں: "رسولِ خداط اللہ کے بعد مسلمان کے درمیان شدید اختلافات بیدا ہوئے حتی کہ ایک دوسرے کو گمراہ کہنے

لگے اور ایک دوسرے سے بیزاری کرنے لگے اس طرح مُسلان مخلف فرقوں میں بٹ گے لیکن اس کے باوجودوہ سب پر جم اسلام کے تحت آتے ہیں۔

تفتازانی اینی کتاب شرح المقاصد میں لکھتے ہیں:
"ابل قبلہ میں عصر جب کک کوئی ضروریات
دین مثلا حدوث عالم اور محشر وغیرہ کا انکار ندکر ہے وہ
کا فزمین سے۔

اين شميد اورمسكا تعليد

ابن تیمیند معتقد ہے کہ تکفیر یعنی کسی کوکا فرقرار دینا کلی طور پر ایک شرعی مسئلہ ہے۔ لہذا کتا ہا اور سنت کی بنیاد پر اسے حل کرنا ہوگا۔ کا فروہ ہے جے خدا اور رسول بنیاد پر اسے حل کرنا ہوگا۔ کا فروہ ہے جے خدا اور رسول بنیاز پر اسے کا فرکھا ہے۔ یاوہ ان احکام کی تکذیب کر ہے جے رسول اللہ اللہ اللہ فیلے نے خدا کی طرف سے بیان کیا ہے۔ بنا بریں وہ افراد جو ہوا و ہوئی میں مبتلا ہیں اور ہمارے مخالف بیں اخین کا فرکھتے ہول اور ہمارے خون کومبال اگر چہ وہ ہیں کا فرکھتے ہول اور ہمارے خون کومبال اگر چہ وہ ہیں کا فرکھتے ہول اور ہمارے خون کومبال میں ہی میں ہوں "۔

اس کے بعد ابن نیمیتہ ان احادیث نبوی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جومسلمان کے خون، مال اور آبروکے محفوظ ہونے پرد لالت کرتی ہیں۔ مثلاً:
من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیعتنا فذلك المسلماالذی له ذمة الله و ذمة رسوله

"جو ہماری طرح منا زیڑھتاہ، ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ قرار دیتا ہواور ہمارا ذہبے کھا تا ہو، وہ مسلمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ ای خورہ ہے۔

اور اللہ اور اس کے رسول اللہ ای اس کے رسول اللہ ای اس کے رسول اللہ ای سے میں کے اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے

# المتفرقات ولي المنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافية والمنافي

### المريد: مولانا افيال مين مقود يوري

صرت سیدالشهداء خامس آلی عباا مام سین علیہ السلام کی زیارت کے بہت زیادہ فضائل اورا جروثواب نقل ہوئے ہیں۔ ایک عمل کتاب بنام الصارالعین فی زیارہ قبرالحسین موجود ہے۔ کامل الزیارات اور آخورت کی حیات والی آخورے میں لکھی جانے والی کتب میں بھی زیارت کا ثواب ماکور ہے۔ اگر اسی تفصیل سے لکھا جائے تو صحیم کتب وجود بین آجا میں کے اس الشقیل کے صول کے لیے صرف اپنا حشر ملانے کی اس مرفی جناب ام

اس شرف کے صول کے لیے صرف اپنا جسر ملانے کی غرض سے موری جناب ام ایمن کی ایک و حول کے لیے صرف اپنا جسر ملانے کی ایمن کی ایک روایت نقل کرنے کا شرف حاصل کرنا مشود ہے اور ان کی بیر دوایت نقل کرنے سے پہلے متفود ہے اور ان کی بیر دوایت نقل کرنے سے پہلے جناب ام ایمن کے مختصر حالات زندگی اجالی طور پر ذکر کرنا ضروری بھتا ہوں۔ کیونکہ اس مُعظمہ خاتون کا خاندان عصمت وطہارت کی خصوصا پنجتن پاک کی زندگی خاندان عصمت وطہارت کی خصوصا پنجتن پاک کی زندگی میں بہت زیادہ پر خلوص کر دار کا تذکر ہ ملائے ہے اور خود حضرت ربول اکرم النظام نے ان کی بہت عظمت بیان

جناب ام الممن كااسم كريا مي بركه بينت ثعلبه بن محرو بن حسن بن ما لك بن سلمه بن عمرو بن جلال ہے۔

صحابیات رمول اکرم طابی کے حالات زندگی پر کت خریر کرنے والے اہل قلم کی تحریروں میں آپ کانام نامی اسم کرامی بلند مقام پر فائز ہے۔ اور آپ کا تذکر ہ نورانی انداز میں ملاحت۔

ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں ان کے بارے میں اس طرح تحریر کیا ہے: جناب ام ایک حضرت عبداللہ بن کنیز تھیں۔ اور ایک قراب کی کنیز تھیں۔ بعنی صفرت رسول ایک میں کنیز تھیں۔ دو میراث کے طور پر صفرت رسول خدا اللہ آئی کی کنیز تھیں۔ میں آئی ۔ آپ نے انھیں آؤاد فرما دیا۔ صفرت آمنہ بنت وہب مادر گرائی صفرت رسول اکر مجال کی وفات بنت وہب مادر گرائی صفرت رسول اکر مجال کی وفات بنت وہب مادر گرائی صفرت رسول اکر مجال کی وفات بنت وہب مادر گرائی صفرت رسول اکر مجال کی وفات سے جعد آنحنور کی کفالت و خدمت داری جناب ام بنت کے جعد آنم ایمن ای بعد ای میری والدہ کے بعد ام ایمن بی بعد ام ایمن میری ماں بن گئی تھیں۔

ابن سعد ہی لکھتے بین کہ حضرت خدیج الکجری کا ایک غلام جنور الکجری کا ایک غلام جنور کے علام جنور کی کا ایک غلام بنام زید بن حار شرکتا۔ انحول نے وہ غلام جنور کی خدمت میں مبدکر دیا تھا۔ آپ نے اسے بھی آزاد

کردیا اور صرت ام ایمن کی ان سے شادی کردی۔
آپ سے جناب اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ ایک بار
رسول اکرم اللہ اللہ فرمایا: "من سرہ ان یہ تنوج امراقین اهل الجنة فیتزوج امراسی فتزوجها زید ابن حادثه الکلی "ترجمہ: اگر کسی کو پیند ہوکہ وہ بہشتی عورت سے شادی کر ہے تو صرت ام ایمن سے شادی کر لے ۔ پس صرت زید بن حادثہ نے آپ سے شادی کر لے ۔ پس صرت زید بن حادثہ نے آپ سے شادی کی۔

حضرت ام الیمن خانواده رسالت وطہارت و عصمت کی خصوص خدمت گرار خیں ۔ خصوصا حضرت فاطمہ زہراء سلام الدعلیہ اکے ساتھ ان کے تمام مصائب و آلام میں شریک خیس ۔ وہ حضرت سیدہ سلام الدعلیہ اکے فدک کی گواہ بھی خیس ، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود لینے والی باعظمت مستور بھی ہیں ۔ اسی سلسلہ کا ان کا آبک خواب بھی منقول ومشہور ہے ۔ انہی کی اور جناب زیبن سلام الدعلیہ اکی زبانی حضرت اماحسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل اور اجر و ثواب نقل علیہ السلام کی زیارت کے فضائل اور اجر و ثواب نقل کر نے ہیں ۔

اگرچه حضرت اماحسین علیه السلام کی زیارت کے بہت زیادہ فضائل وا جروثواب نقل ہوئے بیں ۔حتی کہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کا فرمان ہے:
و لو علم الناس مانی زیارۃ الحسین لسبقوا الیه و لوبسنك المهج

اگر لوگول کوامام حسین علیدالسلام کی زیارت کی فنیلت معلوم ہوجائے تو وہ آگے بڑھیں چاہے گردنیں کٹوانا پڑیں۔

اسی مناسبت سے ہم ایک الیسی حدیث نقل کر رہے ہیں مناسبت سے ہم ایک الیسی حدیث نقل کر رہے ہیں جس کے بارے صغرت اوام علی بن الحسین زین العابدین علیدالیلام نے قربایا:

غن اليك امالوض بت في طلبه اباط الابل حولالكان قليلا اس مديث كومن بُوطى عندا بي باس محفوظ كرلو كيونكما كر أب كواس مديث كوماصل كرنے كے ليے ايك سال تك اور اس تك اور ان برے تو بحى كم ہے ۔ اور اس مديث كا فائده اس سے بحى زياده سن ۔ اور وہ مديث اس طرح بنے :

قدامہ بن زایدہ فقل کرتے ہیں کہ میرے والد زایدہ نے بھے بیان کیاہے کہ ہیں امام زین العابدین دایدہ نے بھے بیان کیاہے کہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت ہیں موجود خا، آپ کھی کھی اباعبداللہ اسے زایدہ بھے معلوم ہواہے کہ آپ کھی کھی اباعبداللہ آسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا کہ بالکل اسی طرح ہے۔ آپ نین ۔ ہیں نے عرض کیا کہ بالکل اسی طرح ہے۔ آپ فرمایا: ایسا کیوں کرتے ہو؟ جبکہ آپ کو موجودہ کومت میں ایک مقام حاصل ہے۔ اور آپ کے لیے عومت میں ایک مقام حاصل ہے۔ اور آپ کے لیے ہمارے فضائل ومقام عظمت کے اظہار کی جرات آپ کو میسرہ جودو سرول کونہیں ہے۔ بیسرہ جودو سرول کونہیں ہے۔ بیسرہ جودو سرول کونہیں ہے۔

میں نے عرض کیا: بخداقہم میں جب بھی امام حسین علی زیارت کو جاتا ہوں میرا مقصد صرف رضائے خدا اور خوشنودی رامول خدا اللہ ہوتا ہے۔ اور جھے یہ اند لیند بھی تجھی نہیں ہوا کہ میرے اس عمل سے کوئی ناراض ہوگا، اور اگر کسی کومیرا یہ عمل نا گوار بھی گزرے تو خصی کی پروانہیں ہے۔ اور اگراس راستہ ہیں جھے کوئی خیصی کی پروانہیں ہے۔ اور اگراس راستہ ہیں جھے کوئی

بول کہ آپ جان بلب بیں، میں نے جواب در پھولی جان اکس طرح سے تابی نہ ہواور یہ کھیے ہوسکا ہے کہ گھرامٹ نہ ہو، میں اپنی استھوں سے دیکہ ر بول کہ میرے شہداء چاؤں اور چازاد بھائیوں اور عزین کہ میرے شہداء چاؤں اور چازاد بھائیوں اور عزین پریڑے ڈی اور خاک عزیز وا قارب کے لاشے زئین پریڑے ڈی اور خاک و خوان میں خوس بھرے و خوان میں خلطان بین، اس جگل میں بے کس بھرے موسکے بین اور نہ بی دون کیا گیاہے، نہ اضیں کمی نے کشن و باہ اور نہ بی دفن کیا گیاہے ۔ کوئی بھی اس خوسکے بین اور نہ بی دفن کیا گیاہے ۔ کوئی بھی اس کو یہ خیال نہیں کہ ان کی تدفین کے لیے نہیں آر ہاہے اور کسی مرو دینے ای تادیک کو یہ خیال نہیں کہ ان کی تدفین کے لاموں پر آئے، ایسے تو دیلم کو یہ خیال نہیں کہ ان کے لاموں پر آئے، ایسے تو دیلم

اور فرزك لا شي في الما يوسيد الب مدف تعرایی ، اور ات دهی نه موں ، میری معلومات مل ميرسك نانا كا عبد موجود ب، جو الخول ف آسیاک دادا بزرگوار اور آسیاکا بابا و پیچاست بیان فرمایا تھا، اور وہ پیرکہ صداو ترمتعال نے ایک قوم سے پیر وعده لیا ہواہے، وہ الی قوم ہے کہ جیس اس زمین کے فرعون ميل بي التي التي الدر أسمال كر ملاكك الحيل ما يخ من ووقوم بهاد سے عالے کے بعد جنب بیدمیدان خالی ہوجائے گا تو آجائیں کے اور ان بھرے ہوئے لانثول کوجی کریں گے ، ان کے نکو ہے اعضاء کو مح كريل كے اور ان خاك و خون سي غرق لا خوں كو میرد خاک کرے ان کی قبریل بٹائل کے اور اس کر بلا کے جنگل میں آبید کے بابابزرگوار سیرالشہد اء کی یا گیزہ قیرینائیں کے اور اس پر علم لیرائیں کے اور الیسی نشانی

پریشانی لاحق ہوتو اسے معمولی بھتا ہوں اور اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ پس امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا معا ملہ اس طرن ہے؟ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔

معا ملہ اس طرن ہے؟ ہونا بھی ایسے ہولا واللہ ان ذلک پھر میں نے تین بار کہا: مولا واللہ ان ذلک کذالک۔ بخداقم پیر بات اسی طرح ہے۔ میں دل سے یہ بات کہدرہا ہوں۔ تو آپ نے بھے تین بار فرمایا:

میں بات کہدرہا ہوں تو آپ نے بھے تین بار فرمایا:

میں بات کہدرہا ہوں تھے بیشارت ہوتو سنوا میں تھیں ایک ایسی بات بڑا ک جو میرے باس قیمی خزانہ ہواور دو مات ہے۔ یہ بیسی بات اور دو مات ہوتے۔

جب ہم پرکر بالا میں مظالم سے کوہ گرال توڑے كة اور بهارسة او يربو عظم مصليب آق اور ميرسه بابا بزرگوار این خویش اقرباء پار و انصار فرزندان و برادران کے ہمراہ فہید ہوگے اور ہمارے موم کی مخدرات مستورات كواونتول برسواركرك كوفد كى طرف روانہ کیا گیا اور میں نے اپنے مفتولین کے لاشے زمین یر سے گور و کفن بھرے ہوئے دیکے اور ان کو بغیرون ديكها توجع بيمنظرانتهافى ناكواركزراء اور جع سخت وكم ہوا۔ صورت مال ائن معلین ہوگئ کہ جے ایے محوی ہواکہ میرے جم اطبر سے میری رون نگلنے والی ہوتی ہے۔ ادھرسے صرب علی بن ابی طالب کی دفتر برزگوار اور میری پیوچی جان صرت زینب سلام الله علیهانے جب ميركاس عزن وطال كى حالت كامثابده فرماياتو فوراً فرمایا: مالی اراک بخود بنفسک یا بقیم جدی و ابی و اخوانی؟ اے میرے نانا اور بابا کی یادگار اے میرے بحائیوں کی نشانی! آپ کوکیا ہور ہاہے۔ میں دیکھ رہی بنائیں گے جو کبھی کوئی مٹانہیں سکے گااور اس نگری کے افزاد کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور جتنا بھی زمانہ گزرے یہ آثار کبھی بھی ناپید نہیں ہوں گے ۔ کفرونفاق کے بیشواو سربراہ اور گراہی کے پیروکار اس کو مٹانے کی سرتوڑ موششیں کریں گے لیکن مٹانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، وہ جس قدر مٹانے کی کوشش کریں گے بیہ آثار اس سے کہیں زیادہ نمایاں اور واضح و ظاہر یہ آثار اس سے کہیں زیادہ نمایاں اور واضح و ظاہر ہوں گے اور یہ یادگار بلندی کی منازل کو چوتی چی جو گا۔

میں نے بوچھا بھوتھی جان! وہ عہد جو خداوند متعال نے لیا اور ہمارے جد بزگوار رسول اکرم نے میرے دادااور باباد چھاسے بیان فرمایا، کیانا؟

پیوپی جان نے فرمایا بھے جناب ام ایمن نے

یہ حدیث اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ایک دن حضرت

رسول خدا حضرت فاظمہ زہراء کے گر تشریف لاکے
حضرت زہراء نے آپ کے کھانے کے لئے کی حریرہ

(ایک تم کا کھا نا) نیار فرمایا ہوا تھا، اور حضرت کی علیہ
السلام ایک کجوروں کا تھال لاکے سے اورام ایمن نے

فرمایا کہ میں بھی ایک برتن میں دود ھاور متھن لائی تھی

نرمایا کہ میں بھی ایک برتن میں دود ھاور متھن لائی تھی

خرما تناول فرمایا۔ پھر صفرت علی علیہ السلام نے آفنابہ
کے ذریعہ صفرت رسول اکرم کھی کے دست مبارک پر
عضرت علی وزہراء و حنین شریفین علیم السلام کی طرف

عضرت علی وزہراء و حنین شریفین علیم السلام کی طرف

دیکھا ،اور خوشحالی اظہار فرمایا۔ اس قدر خیرمندی کا ظہار

فرما یا کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرہ مبارک سے نمایاں سے ۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بھیلائے اور دعا فرمائی اور پھر سجدے ہیں چلے گئے اور سجدے ہی میں روٹے گئے اور سجدے ہی میں روٹے گئے ، اس قدر گریہ فرمایا کہ آپ کی صدائے گریہ سنائی دے رہی تھی ، اور آپ کے آنووں کا پانی جاری ہوگیا۔ اور آپ کافی لمبے وقت تک اسی حالت میں گریہ فرماتے رہے ۔ اور جب آپ نے سجدے سے میں گریہ فرماتے رہے ۔ اور جب آپ نے سجدے سے میں گریہ فرماتے رہے ۔ اور جب آپ نے سجدے سے میں اس اٹھایا تو آپ کے آنو بارش کے قطروں کی طرح جاری ہے۔

ام ایمن نے بتایاکہ آپ کی بیرطالت دیکھ کر حنرت زهراء اور حنرت على وحنين شريقين عيم اللام عی عمرده مو کے اور میرا دل بھی دھی موگیا۔ اور اسی حالت میں کافی وقت گزر گیا۔ آخر کار حضرت علی و حضرت زبراء عليها السلام نے آکھنور ساتھ سے کریہ کا سبب ہوچھا۔ آپ نے فرمایا: میں نے جب آپ سب کو خوشحال دیکھا تو بہت مسرور ہوا۔ اور اس سے قبل الیمی خوشی بھے یادہیں ہے۔ میں آپ سب کودیکھ کر اپنے رب ذوالجلال كى معتول پرشكركر رباخاكه اى وقت حضرت جبريل تشريف لاك اور قرمايا: خداوند متعال نے آپ کوخوشحال ومسرور پایااور آپ کی اس تعمت کو صر كال بختا- اور آب كان ابل بيت اوران كے شيعہ كو بهشت میں اکھا مقام عنایت فرمایا اور بہشت میں آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جرائی ہیں ہوئی۔ اور پھر جبرتيل نے قرمايا: اے محرسالاتا اب اسے محرسالاتا اب آبیک بعد مشکلات و مظالم کاسامنا ہوگا اور آپ کی

امت کے لوگ ان کی مخالفت کریں گے اور آپ کے دخمنا ان ان کوتکالیف دیں گے اور وہ آپ کے بعدمقنول وشہید ہول کے ۔ اور سین علیدالسلام کوان کے خانوارہ اوراولادوازواج کے ہمراہ اور آپ کی است کے خاص نیک سیرت افراد کے ہمراہ دریائے فرات کے كنارى اليى سرزين يرجى كانام كربلاب، شهيد کردیں کے اور زین کے اس مگڑے کی یا کیزگی و بزرگی اور حرست قابل احترام موگی اور زمین کا بیشار ببشت كالكرا بوكا - اور خداوند متعال تيرى امت كى ايك الی جا عت کو جن کو ابل کفرنیس جانے ہول کے اور جن كى اى خون ناحق كے بہائے بين فرل فعل اور نيت تك واكونى شوليت تبيل بهوتى اس ياكيزه خطرى طرف جلائے گا، رم آکر ان پاکیزہ اجمام کودفن کریں کے اور اس سرزین پر صربت سیرالشید او کی مزاد مقدی کے کیے علامت ونشانی قرار دیرائے اور بیرجگدا ہل ایمان کے لیے نجات کا سبب ہوتی اور ہر آسمان سے لاکھ لاکھ ملائکہ نازل ہوں کے جو آپ کی مزار مہارک کے اردگرد ا حاطد کرلیا کریں گے ۔ اور آپ پردرود وسلام بیجیں گے اور ہمیشہ سے پرورد گاریں منتفول رہیں کے اور آب کے زارین کے لیے سٹی کی دعا کریں کے اور آنے والے زائرین کے نام اپنے یاس کھ لیاکریں کے اور عرش خداوندی کے صن وجال کی نشانیاں ان کی بیشانیوں پر سجایا کریں کے اور نور عرش الی سے لکھ دیں گے کہ بیر سید الانبیاء کے فرزند سیرالشہد اء کے زائرین سے ہیں اور قیامت کے دن اہی نورانی نشانیوں سے زائرین

کے چروں سے نور بلند ہوگا کہ جن کی روشی اس قرر تیز ہوگی کے عام آتھی اسے دیکھ نہ پائیں گی اور اس نور کے بیاب ان کی لوگوں کو پیجان ہوگی اور زائرین کی علامست بوگا۔ اور اے محرصطفی! گویا کہ میں آپ کو ددیکی رہا ہوں کہ آپ میرے اور میکا ئیل کے درمیان مندان مختر میں کھڑے ہول کے اور حضرت علی علیہ الرلام ہمارے سامنے تھڑ ہے ہول کے اور ملائکہ کی اتنی النيرتعدادكه جن كى مدوصاب نه بهوگاء انبى زائرين كوكه تا کے چروں پرس و جا ل ہوگا میدان مخترسے جمع كركے كے آئي كے اور خداوندمنغال كا فكم بحى ہوگا اورای کی ان زائرین پرعنایت کی ہوتی اور پرسب اجر وعنایات ایک لوگول کے لیے ہیں کہ جو آپ کی اور آپ مے بھائی علیمالسلام اوران کے دوفرزندان کی صرف الريامقصدكے ليے زيارت كري كے كدان كى غرض اى زیارت سے رضا خداوندی کا حصول اور تقرب ہوگااور کھے ایسے لوگ کہ جو غضب پروردگار اور اس کی لعنت کے سی مول کے وہ اس قبر مطہرکے آثار مٹانے کی کوشش کریں گے لیکن الیس اس میں جی کی کامیابی نصيب نه بهوگی -

ادر پھر بیرساری باتیں بیان فرمانے کے بعد حضرت ملی و فاطمہ زہراء حضرت رسول اکرم اللہ ایک حضرت علی و فاطمہ زہراء ملائم اللہ علیہا سے فرمایا: میں نے اسی داستان غم کی وجہ سے گریہ کیا اور اسی یاد کی وجہ سے رنجیدہ ہوا ہوں۔

حضرت زیبنب سلام الله علیها فرمانی بین که جب ابن عجم نے میرے بابابزرگوار کوضرب نگائی اور آپ کا

ا با قی صفح ۹ سر کے



# بالمتفرقات المتفرقات المتف

#### ا زعاليجناب صدراً مفتين مولاناالسيد محدر ضي قبله زنگي بُوري اعلى الله مقامهٔ

اس نظام حکومت کو پیش کرنے کے لیے پوری حکومت وسلطنت کی غرض و غایت زمین کو ہر م کے فیاد کتاب در کارہ ہے۔ اس مُخضر مضمون میں تصویر کے صرف ہے۔ اس کا بنیادی نصب لعین یہ ہے کہ دنیا فیاد سے عام خدو خال ہی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہے۔ اس کا بنیادی نصب لعین یہ ہے کہ دنیا فیاد سے الّٰذِینَ اِن مَکّنّهُم فِی الْاَدْضِ اَقَامُوا الصّلوةَ وَاتُوا الزّکوةَ پاک اور خوبیوں سے معمور ہو۔ بنی نوع انسان کے وَامّٰنُ وَاللّٰهِ عَاقِبَهُ درمیان برادری و صلہ رحمی کے رشتے ناتے قائم ہوں ، وَامّٰنُ وَاللّٰهِ عَاقِبَهُ درمیان برادری و صلہ رحمی کے رشتے ناتے قائم ہوں ، الْمُنو (سودة الحرب اس)

الْمُوُو (سودة الحرب اس)

"یہوہ لوگ ہیں کہا گران کو ہم روکے زمین پرقبضہ و کو اپنا بھائی عزیز ورشتہ دار سجھے اور ساری دنیا ہمدردانہ سلط دیدیں تو (ان کا کام ہیں ہوگاکہ) پابندی سے تعلقات کی بنایر ایک خاندان اور ایک کنبرین جائے۔ اسلط دیدیں تو (ان کا کام ہیں ہوگاکہ) پابندی سے تعلقات کی بنایر ایک خاندان اور ایک کنبرین جائے۔

اسلام کامقصراعی حریت و اسلام کامقصراعی حریت و اسلام کامقصراعی حریت و اسلام کامقصراعی حریت و اسلام کامقصراعی کارنا ہے

آج دنیا کے ہرگوشے ہیں آزادی کی تڑپ ہردل میں پائی جاتی ہے۔ حریت و آزادی کے لیے ہرنفس بیتاب ہے۔ محکوم افراد واقوام غلای کے بندھنوں سے فلاسی پانے کے لیے سقرار ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی طاقتورا قوام کار حجان سیاست اسی طرف ہے کہ غلام ومحکوم قو موں کو کم سے کم ظاہری آزادی ہی کا پروانہ دید یا جائے۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انقلاب مزاج و استحالہ طبیعت کیا اخلاقی ورُد حانی انقلاب کا نتیج ہے۔ کیا وہ جبابرہ عالم جو ابھی کل تک شام نشاہی مزاج دکھتے تھے وہ جبابرہ عالم جو ابھی کل تک شام نشاہی مزاج دکھتے تھے

" یہ وہ لوگ ہیں کہ اگران کوہم روئے زمین پرقبضہ و

تسلط دیدیں تو (ان کا کام بین ہوگاکہ) پابندی سے

نمازیں اداکریں گے ، زکو قدیں گے ، اچھاچھ کاموں

کا (دنیا کو) حکم دیں گے اور بری باتوں سے ردکیں گے

اور سب کاموں کا انجام خدائی کے اختیاریں ہے ۔

فَهَ لَ عَسَيْمُ إِنْ تَوَلَّيْمُ اَنْ تَقْسِدُوا فِي الْاَدْضِ وَ تُقَطِّعُوا الْرَحْمَ وَ اَعْمَى اللّٰهُ فَاصَمَّ مُ وَ اَعْمَى اَنْسَادُهُ فَاصَمَّ مُ وَ اَعْمَى اَنْسُادُ وَ اَعْمَى اِنْسَادُهُ فَاصَمَّ مُ وَ اَعْمَى اللّٰهُ فَاصَمَ اللّٰهُ فَاصَمَّ مُ وَ اَعْمَى اللّٰهُ فَاصَمَّ مُ وَ اَعْمَى اللّٰهُ فَاصَمَّ مُ وَ اَعْمَى اللّٰهُ فَاصَمَادُهُ مَ اللّٰهُ فَاصَمَّ مُ وَ اَعْمَى اللّٰهُ فَاصَمَ اللّٰهُ فَاصَمَادُ مِنْ اللّٰهُ فَاصَدَی اِن اللّٰهُ اللّٰهُ فَاصَادُ مُ اللّٰهُ فَاصَدَی اُنْ اللّٰهُ فَاصَدَی اُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ فَاصَدَی مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

"کیا تھاری بابت یہ بات امید سے قریب ترنہیں کہ اگر تھیں (دنیای) کومت مل جائے توتم رُوئے زمین پرفساد ہر پاکروگے ۔ آپس کے رشتہ نانے کا نے لکوگے ۔ پرفساد ہر پاکروگے ۔ آپس کے رشتہ نانے کا نے لکوگے ۔ یہ آئی مبارکہ اپنے مختصر ترین الفاظ میں اس بات کو ظاہر کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اسلام کے نزدیک

اقوام دنیا کے لیے سیاسی و اقتصادی غلامی کی نئی نئی بنگ بنگ بند شیں اور نرالے پھندے ایجاد کیا کرتے ہے، دفعہ اندرونی انقلاب نا گہانی کی بدولت روحانیت کے پرستار اورا خلاقی قدروں کے علمبردارین گئے ہیں؟

ب شبر فرعونی و نمرودی طبائع کابیرا سخاله وانقلاب ایک معجزه سے تم نہیں۔ مگر بیر معجزه نفسانی اصلاحات اور روحاني تغيرات كانتيجه بهيل مهوا، بلكر" الدبراضح المودين" زمانے کی جی ترین مگرخاموش زبان ادب آموز ہواکرتی ہے اور انقلاب دہرکے زیردست ہاتھ ہے ادبوں کی اصلاح طبیعت کیا ہی کرتے ہیں۔ آج دنیا کی کل سیاست و تدبیر کی حربت پروری انقلاب مزاج دولت و عكومت كالمره بهيل بلكه ضرورت زمانه كانتجرب - قدرتي حالات و دا قعات نے محور سیاست بدل دینے پر مجبور كرديات - دماغول ميل فرعوني تصورات كي پرورش كرنے والے آئ تغير مزائ زماند كے دباؤسے دعوب خدائی چھوڑنے اور عربت پرور بننے پر مجبور ہیں۔ ان کی بزم دولت و روت میں آزادی خلائق و حریت عوم کے جري زمانه في بيد اكرده ناجار يول كي ممنون احسان بين لیکن نمالش آزادی و حربت اور مظاهره مساوات و جمہوریت کے اس دور میں بھی دنیا کسی تاجدار وفرمان روا كى اليى مثال نہيں لاستى جس نے اخلاقى، روحانى عبى بنيادول برحريت كوبني نوع انسان كالسلم الثبوت حق بتايا مروع مربت طبی کا پر جارکیسا ہو، آزادی کو آدی کا قطری اور فدادادی بتاکر اسے حاصل کرنے کا وعظ کہا ہو۔ یہ فخ صرف اسلام کوحاصل ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی

حریت و آزادی کا اپنے نظام حکومت کی اساس قرار دیا اورسلطنت اسلام کے دستور اساسی کی نیو ڈالنے والوں نے اس کا علان عام کر دیا کہ نوع انسانی کو غلامانہ ذہنیت اور بندگانہ حکومیت کی ذلتوں سے نجات دلانا حکومت اسلام کا اصلی نصب العین ہے۔ مندر جہذیل شواہد میرے اسلام کا اصلی نصب العین ہے۔ مندر جہذیل شواہد میرے اسلام کا اصلی نصب العین ہے۔ مندر جہذیل شواہد میرے اس دعویٰ کے شوت کے لیے کافی ہیں۔

قُلُ ثِنَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ مربَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الآ نَعُبُلَ إِلَّاللّٰهُ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضَاً ارْبَابَا نَعُبُلَ إِلَّاللّٰهُ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضَاً ارْبَابَا مِّنُ دُونِ اللهِ ط فَإِنْ تُولِّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسلِمُونَ ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ط فَإِنْ تُولُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسلِمُونَ ﴿

"(ابرسول) کہدوکہ اسے اہل کتاب! تم الیبی باتوں پر تو آجاؤجو ہمارے اور مخصارے درمیان کیساں مشترک بین کہ خدا کے سواکسی کی عبادت نیر کریں اور کسی چیز کواس کا شریک نہ بنائیں اور خدا کی سواہم میں سے کوئی کسی کوا بنارے نہ بنائیں اور خدا کی سواہم میں سے کوئی کسی کوا بنارے نہ بنائیں۔

اس آیرمبارکه کافقیقی مقصدانسانی د ماغول کوبندگی کے تصورات اور غلامی کی ذہنیتوں سے پاک رکھناہے۔ جب انسان کا ذوق طبعی فطرت کے بگاڑی وجہ سے نعمت حریت کی لذتول اور مسرتول سے بے بہرہ ہوکر غلامانہ احساسات کی طرف چھکتاہے تواس سے دوسرے انسان کو اینا " رب"بنانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ رب انسانی کا تصور در اصل غلامانہ احساسات ہی کی پیداوار ہوتاہے۔ اسلام کے دستوراساسی کامقصد حریت وانسانیت کی شتر کہ اسلام کے دستوراساسی کامقصد حریت وانسانیت کی شتر کہ بنیادول پر ذہنیتوں کی تعمیر کرتاہے اور اس احساس کمتری و بنیادول پر ذہنیتوں کی تعمیر کرتاہے اور اس احساس کمتری و غلامی کوخم کر دیتاہے جس سے آدی کی ظبیعت اپنے لیے غلامی کوخم کر دیتاہے جس سے آدی کی ظبیعت اپنے لیے

رب انسانی بنانے کا ذوق پیدا کرتی ہے۔

(ب انسانی بنانے کا ذوق پیدا کرتی ہے۔

(ب کتب احاد سیف میں بنوامیہ کے متعلق آئے تھنرت منطق پیشینگوئی مروی ہے۔

مان المان کی پیشینگوئی مروی ہے۔

اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دخلا

"بیرلوگ بندگان خدا کو غلام اور خدا کے مال کواپنی ذاقی دولت بنالیں گئے"۔

پر عدب نبوی اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ بذریعہ قانون اسلام وجود میں آنے والی حکومت و ریاست کا نصب العین ملوکیت و استعار پیندی کی نخصوصیات سے جداگانہ ہے۔ سرمایید دولت کو سمیٹنا اور سمیٹنا اور سمیٹنا اور سمیٹ کر ذاتی ملکیت بنالینا اور آیک طبقے کے اندر محد ود کردینا اور خدا کے بندوں کو اپنی غلامی کی زخیروں میں جو لینا یہ سب باتیں اسلام کے نزدیک قابل نفرت و خرو لینا یہ سب باتیں اسلام کے نزدیک قابل نفرت و خرو لینا یہ سب باتیں اسلام کے نزدیک قابل نفرت و خرو لینا یہ سب باتیں اسلام کے نزدیک قابل نفرت و خرو لینا یہ سب باتیں اسلام کے نزدیک قابل نفرت و خرو لینا یہ سب باتیں اسلام کے نزدیک قابل نفرت و خرو لینا یہ سب باتیں اسلام کے نزدیک قابل نفرت و

حضرت امیم کا حربیت بیرور فرمان حضرت امیرا لمونین علی بن ابی طالب علیه السلام کا فرمان ہے:

لاتكن عبد غبرك وقد جعلك الله حرا

تم میں کے غلام نہ بنو، جب کہ بین خدانے آزاد بٹایا ہے۔
اس طرح کے حریت پرور فرمان کی دوسری مثال
کسی دنیوی حکومت کے مقتدر نمائندے کی طرف سے
کمی دنیوی حکومت کے مقتدر نمائندے کی طرف سے
کمی دنیا کے سامنے نہیں آئی۔

آزادی کوانسان کا پیدائشی اور خداداد حق بتانا اور غلامی و بندگی سے نجات و خلاص حاصل کرنے کی سراسر مدردی و اخلاص میں ڈوبی ہوئی وصیت فرمانا صرف

عكومت اسلام كى هيقى فرمانرواكى عديم النظير خصوصيت هيئر نهيس كرسكتى -سه - تاريخ عالم اس كى دوسرى مثال پيش نهيس كرسكتى -ا كيف ضرورى كزارش

یہاں چند لفظوں میں اس بات کا تذکرہ بھی مناسب نظر آتاہے کہ قر آن مجید ہیں رسول اوراولی الامر کی اطاعت و اتباع کا جو محم مذکور ہے اس سے غلامانہ اطاعت مقصور نہیں بلکہ آزاد و خود مختار انسان کی حیثیت سے برضا ورغمت فرمان پذیری و پیروی مرادہ ہے۔ رسول اللہ نہ " رب " بنتے اور نہ کسی کو بندہ مر بوب کی حیثیت میں اللہ نہ " رب " بنتے اور نہ کسی کو بندہ مر بوب کی حیثیت میں لانا چاہتے ، بلکہ عصمت ان کو ذاتی اغراض سے پاک رکھتا طاق خدا کی مصلحانہ خدمت کے مواکسی غرض نفسانی کو خلق خدا کی مصلحانہ خدمت کے مواکسی غرض نفسانی کو بیش نظر نہیں رکھتے۔

اسلام کی نظر میں راعی ورعا بیکے حقوق و فرائض حضرت امیرا لمؤنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رعا باکے حقوق بحیثیت امام کے اپنی ذات مقدس پر اور اپنے حقوق رعا یا پر نہایت واضح الفاظ میں بیان فرمائے ہیں ، ان پر نظر کرنے سے اندازہ ہوجا تاہے کہ اسلام نے راعی ورعا یا کے جو حقوق و فرائض معین کے اسلام نے راعی ورعا یا کے جو حقوق و فرائض معین کے بیں ان کی نوعیت کی اہے اور وہ کس قیم کے ہیں ؟

ايهاالناس ان لى عليكم حقا ولكم على حق فاما حقكم على فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلاتجهلوا و تاديبكم كيما تعلموا و اما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهل و المغيب و الاجابة حين ادعوكم و الطاعة حين امركم (نهج البلاغة)

" مخارے فق مجھ پر بیر بین کہ میں مخارا سچا خلص خیر خواہ رہوں ، مخارے لیے مالی توفیر (اور آمدنی برطانے) کے ذرائع پیدا کروں اور مخیں تعلیم دوں تاکہ جاہل نہر ہواور درس اوب دوں تاکہ دولت علم مخیں ماصل ہواور میراحق تم پر بیہ ہے کہ اپنے عہد بیعت کووفا کرو، حاضرو غائب ہر حال میں با اخلاص رہو، جب میں کسی امرکی طرف بلاؤں تولیک کہواور جب کوئی حکم میں کسی امرکی طرف بلاؤں تولیک کہواور جب کوئی حکم دول تو بالاؤں۔

حضرت اميرا لمونين عليه السلام كي طرف سے مقصد حكومت كا علان مختلف مواقع بين بيوتار باہ ۔ اس مقصد حكومت كا علان مختلف مواقع بين بيوتار باہ ۔ اس كى دومثالين بيرين:

الذليل عندى عزيز حتى اخذ الحق له و القوى عندى ضعيف حتى اخذ الحق منه المال الما

"ذلیل میرے نزدیک باعزت ہوگا اس کا حق (غاصب وظالم سے) لے کرر ہوں گا، اور قوی میری نگاہ بین کمزور ہوگا تاکہ بیں اس سے (ضعیف مظلوم کا) حق لیل کمزور ہوگا تاکہ بیں اس سے (ضعیف مظلوم کا) حق لے لول"۔

الله لواعطيت الاقالم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعص الله في نملة اسلما جلب شعير مانعك و ان ديناكم عندى لا هون من ورقة في فم جرادة تقصما (نهج البلاغة)

"اگر بھے ساتوں اقلیمیں ان تمام چیزوں سمیت جو ان کے آسمانوں کے بیچے ہیں دے دی جائیں اس بات کے بدلہ میں کہ میں خدا کانا فرمان بن کرکسی چیونٹی سے جَو کی ایک بھوسی چیین لوں تو میں یہ کام کبھی کرنے والا نہیں۔ بیٹک تھاری یہ دنیا میرے نزدیک گھاس کے نہیں۔ بیٹک تھاری یہ دنیا میرے نزدیک گھاس کے

ال ہے سے بھی زیادہ بے وقعت ہے جے ٹڈی اپنے منھ میں لیے منھ میں ہوں۔ میں ہوں۔

نظام جمہوریت کا پر چار کرنے والوں کی طرف سے اکثر بیہ خیال ظاہر ہوتا رہتا ہے کہ جاہ ومنصب اور عہد ہ حکومت کا مقصد حکمرانی نہیں بلکہ خدمت عوام ہے۔ مید ہ خیال ساڑھے تیرہ سو برس پیٹیز پیٹیبر اسلام کی طرف بیہ خیال ساڑھے تیرہ سو برس پیٹیز پیٹیبر اسلام کی طرف سے بالا علان ظاہر کیا گیا تھا۔ ارشادہے:

ان الله ليسئل العبد في جاهه كما يسئل في ماله فيقول يا عبدي رزقتك جاهًا فهل اعنت به مظلوما او اغثت به ملهوفا (مستدرك الوسائل)

"فداوند عالم کی طرف سے اس کے جاہ ومنصب کی بابت بھی اسی طرح بازیری ہوگی جس طرح اس کے مال و دولت کے متعلق ہوگی ، وہ فرمائے گااے میرے بند ب بیں نے بخے جاہ ومنصب دیا تو پھر تونے اس کے ذریعہ سے کسی مظاوم کی مدد کی اور کسی ستم رسیدہ کی فریادرسی کی۔ نظام سیاست اسلام کے اصول کلیے اصول کلیے الومالک راوی ہے:

قلت لعلى بن الحسين عليهما السلام اخبرنى بجهيع شرائع الدين، قال قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد

میں نے حضرت علی بن کھیں اللم سے عرض کی کہ بچھے بتائے کہ دین کے جامع اصول کیا ہیں؟ تو فرمایا حق بات کہنا، عدل وانصاف سے فیصلہ کر نااور عہد و بیجان کو پورا کرنا۔ (مستدرک)

(منقول ازرساله"البهان "لا بهورنوروزنمبريكم مارچ ١٩٥٠)

### منقول ازرساله"البريان لابهورنوروزمبرهم مارج ١٩٥٠

اميرا لمونين على بن ابى طالب سے جولعلق ہے وہ آئيب مهندی و مادی رعایا و راعی مفتوح و فاتح کی حثیت رکھنا ہے۔ اگرچہ زمانے انقلابات تعصب آمیز مانے انقلابات تعصب آمیز مان اختلافی نظریات نے اس حثیت کودھندلاکردیا ہے۔ لیکن اگر تاريخ كاتجزيدكيا جائے ، كتب سيركى ورق كردانى كى ما کے تو حقیقت بے نقاب ہوکر نگاہ کے سامنے آگی ہے۔ اور ایک مبصراس نتیجہ پر پہنے سکتا ہے کہ مندھ بل اسلام كى انتدا جناب اميرا لمونين على بن ابى طالب بى کے زمانہ خلافت ظاہری میں ہوتی ہے اور اسلام اپنے حقیقی نقش و نگار کے ساتھ سندھ میں بھیلا ہے اور ہے مبارک خطرات سے تیرہ سوئٹس برس پیٹیز کھی وسے مين حلفه بجوش عقيدت محروعي بهوكر بإكتافي لباس بهن ج تفا-اب بم ذبل میں چندا قتباسات اس حقیقت کی تائید

مين سيروقرطاس كرتے بين -6. Sol & Soll & Complete

واقعم ما ككر بلا دنيائے اسلام ميں محاج تعارف نبين باوريد بحى روزروش كى طرح ظاہر بے كداسلام رسول الله كا بيارا اسلام جب رجب من هوايك

بياليك نا قابلِ انكار حقيقت ہے كم مندھ كو جناب السي مهلك مرض ميں گرفتار تھا كم نظام نبقل مُتنغيراور موت كالبينة تمودار موجكا تفاء اسلام الي نازك وقت ميل اليه معالى روطاني كالمنظر تفاكه جواينے وقت كاسب سے بڑانیاش علم و حکمت ہو۔ جس کی رگول میں باقی اسلام كا خون مهو، حلى نے رسول اسلام سے اخلاق، سيدة النساء العالمين سے عفت و پاکيزگی، علی شيرخدا سے القياعت ماصل كي مواورات برادرعالي قدرس جبتي سے اسوة حسنه لبا بهو، جس كى نگاه على بيل وبى اسلام بهوكه جو بصورت قرآن رسول عرفی برنازل مواتها، جس كورسول اللہ نے علی لباس کی صورت میں بیش کیا تھا، جس کی ووالفقار حبرری نے مفاظت کی اور سے اسداللہ نے غالب بناياتها-

اب وبى اسلام بزيدين بن معاويدا ليے فائق و قاجرے ہاتھو یا تال ہور ہاتھا، اور وہ تجراسلام کہ جے نفاق کی پیزوند آند حیول سے پر مردہ ہورہاتھا، اور اللام كے علقی لفش و نگار ہٹاكر اس كو بعث كى صورت مين حسين فرزندرسول كرسامن بيش كياجار باتفا-بيروه سوال بنعت تفاكد جس يراقراركر نافناء اسلام كامترادف

تفا- ده وقت على ندتفاكه اى موال بييت يرفوشي اختيار كرلى جانى - امام سين في بالكسودال الكاركرديا اوروه عی ان الفاظ میں کہ میں سین کی بول۔ مجھ سے بیر المين بوسكاك بيعت فالق وفاجر برليك كجول - امام مين كي زبان صداقت و مقانيت كا نكلا بهوا فنظ إنكار إقرار اسلام هـ - الفركار فرزندر رول ترك وفن يرتيار مو کے اور مدیند منورہ سے روانہ ہوکر عراق کا اُن کیا۔ بید حيني قافله منزل بمنزل كوچ كرتا بهوا جارها شاكه جب منده دير فرمان اسلام به چكا تقار اب بم ناظرين كي منزل تعليم سے آگے برے حقو يزيد بليدى طرف سے ع ایک فوجی دسترے ہراہ سراہ سراہ موااور امام علیماللام نے اى موقعه يرفرماياكه اكرتم لوكول كوميرا عراق جاناليند المين ہے تو بھر کو مندھ کی طرون کی جانے دو۔ ایک نازك وقت ين سرم كو يادكرنا كو مخ زگمتا به اكر اسلای معلق نه بهوتا توسین برگزیادن فرمانے۔ اس واقعہ سے ٹابت ہوتا ہے کہ واقعہ کر بلاکے وقوع پذیر ہونے

> وفي يملي المرزين الده يراسلام اللي يكاتفا. چنائي ال كى تاكير معارف ابن في معرده مطبوعه معرر ۱۹۳۲ء سے کی ہوتی ہے۔ و امازید بن علی بن حسين فكان يكنى اباللحسن وامه سنديه كرزيدين على ين المسين كي والده ما جده منديد سيل - اور المول كتب اسلای سے ہے گی ثابت ہوتانے کہ وہ دایہ جس نے بہار كربلاكى يرورش كى ده سندىيى -

> > مملک نیده می اسلای دور

مرسم على جماب الميرا لمؤين على بن الى طالب نے ثاغرین وعوراکو بطور سفیر اسلام سرحدات

منده في طرف روانه كيا، اور اوائل روس من منده كو ع كالوراكثر ويشر بول مارث بن مره دست كل بن الى طالب برايمان لاكے اور پہلی اسلای سلطنت قائم کی كى - چنانچ تارى منده مصنفه الوظفرندوى دارا منفين المحمد من المراد والمراد والمر مطبوی مصرواقدات روس می تابت بوتا سے کہ اميرا لموين كان بن الى طالب، ي كى خلافت ظاہرى يى دیجی کے لیے مذکور الصدر کتابوں کی اصل عبارت نقل

(الفت) تاري كالل اين الثير صفح ١٥٢ مطبوعه مصر

"وفيها لوجه الحارث بي من العبدي الى بلاد السند غازيا منطوعا بأمرامير الموسئين على فغنم واصاب غنائم وسبى كثيراوقسم في لومرواحد القتراس وبقى غازيا"

اميرا لموين كل كفرمان كه بموجب بلاد سنده في طرف متوج ہوئے اور ندرہ کو گئے کرکے مشروت باسلام کیا"۔ (ب) تاریخ ندھ مُنشفہ او ظنرندوی دارام مین اعظم

رمس ما خاغرین وعود اکو سرمدی الدے کے روان كياكيا. ( في نام على صفح ١٣٣) براك برى في ن كر جي ال عاد ت بن مره سے تجرب كارلوك الى الى تام سازوسامان کے ساتھ وہاں جہنے اور تمام سرمدی علاقد اور ما قامت في كرت مو كويمتان قيقال كے ياس جب آكة ورا الخذ معرك بيش آيا (قيقان كيكان

سره کاده صرب که جوفراسان سے ملتاب اور آن ای كو قلات كين بيل - بلا ذرى صفح ٢٣٢) كيونكه بيل ہزار قیقانی تمام دروں کی ناکہ بندی کیے ہوئے پڑے تے۔ بہاں اگر چرسخت لڑائی ہوئی مگرایک دلچیسے واقعہ مرتبراس زورسے بلند کیا کہ اس کی ہیبت سے لوگ کانپ الصے- اور قبقانی خود بخو دمنتشر ہو گئے مُسلمانوں نے جنگی قیری کثیر تعدادیل گرفتار کیے۔ جن کی تعداد ہزارول بتاتی عاتی سے ۔ (این انٹیرجلد سوم صفحہ اسم

كي دنول آرام س بيش يائے في كر بعاوت شروع ہوگئ ۔ جاریدان قرامہ کے مشورہ سے معرت اميرا لمونين على رضى الله عنه نے زياد كو پہال كا حاكم بنايا جس نے روس سے میں فراسان پھے کر ان مالک کا بهترین انتظام کیا۔

قبير ستنب فرمانرواكے شده كافيول اسلام جب اواکل وسی مارث بن مره کی سرکردگ مين علاقه منده في بهو چاتواسلاى نياخ كادوردوره شروع ہوا، سرھ والول میں سب سے پہلے قبیلہ شنب نے اسلام قبول کیا اور ای خاندان کے چند افراد بغرض زيارت معترت اميرا لموثين على بن ابي طالب كوفد ما ضر ہوکے اور دست می پرست امیرا کمونین پر مشرف باسلام ہوکر دائرہ ایمان میں داخل ہو کے ۔ چنائجیر اس کی تائيدين تاريخ فرشته صفحه ١٥ طبع نولكشور للمنومقاله دوم ذكر بنائي واحوال ملوك عورس اصل عبارت تقل كى ماقى بەر جى سەغابىت بوتاسى كىرال شنىپ دىست

على يرمشرون باسلام بهوك بيل -

و ذريت ضحاك دران ولايت يكي بعد از دیگرے بزرگ قبیلہ می شد ـ تا بوقت اسلام نوبت به شنسب رشید و او در زمان امير المومنين اسد الله الغالب على بن ابي طالب عليه السلام بود بردست أنحضرت ايمان أورده منشور حكومت خود بحفظ مبارك شاه ولايت پناه یافت \_ و نسبش را بدین موجب ذکر کرده اند \_ شنسب بن حریق بن نہیق بن عیسی بن وزن بن بهرام بن جحش ل لا جرم أن طبقه بشنسی منسوب اند و اولاد شنسی در زمان بنی امید در جمیع ممالک اسلام بر سر منابر با اهل بیت ناسز اگفتندے ۔ مگر در غور که اهل غور مىتكب آن امى شنيع نه شدند اولاد شنسی در وقت خروج ابومسلم مرذری عددے رفت و در قتل اعدائے اهل بیت

وممخت يني شابالي منده

جب آلِ فننب کے چند افراد بغرض زیارت حضرت على بن الى طالب كوفر والنجي اوردست آنخضرت ير مشرف باسلام ہوکر ایمان لاکے تو آتھنرت نے ان لوگول کوعہد لکھ کر دیا، اور علم بناکر دیا، اور تخت سنی کے وقت برایک بادشاه اس عبد کو پڑھتا تھا اور عم اسلام کی زيارت كرك تخت شاي برقدم ركفتا تفاء چنائي طبقات ناصري صفح ٢٩ مُصنفه الوعمر منهائ الدين عُمثان بن

معراج الدين جوزجانی طبع کلکت رود او بين ذكر سلاطين شنسبانيه طبقه كالت است

راوی چنین روایت کند و الله اعلم بالحقیقة که ایشان را شنسبانیه خوانند به نسبت پدری که بعد از نقل فرزندان ضحاك در بلادِ غور بزرک شد و نام گرفت و غالب آنست که او در عهد خلافت امیر المومنین علی رضی الله عنه بردست علی کرم الله وجهه ایمان آورد و از وی عهدے ولوائے بستدد هر که از خاندان اور بتخت نشستے آن عهد راکه امیر المومنین علی نوشته بودید و اوندے داد قبول کردے آنگاه

بادشاه شدے و ایشاں از جمله موالی علی بودند کرم الله وجهه و محبت الله اهل بیت مصطنی صلی الله علیه و أله و سلم در اعتقادِ ایشاں راسخ بودے رحمه الله و

پس ثابت ہواکہ سندھ میں اسلام حضرت علی کے زمانہ خلافت ظاہری میں بھیلا ہے۔ اور علم کی رسم بھی آ تخضرت ہی کی بدولت سندھ میں جاری ہوئی ہے۔ اور آئی بھی ایک اسلام کی یادگارہے۔ آئی بھی بفضلہ پر جم یا کشان علم اسلام کی یادگارہے۔ خداوندھالم بہ طفیل محدو آل محداس پر جم یا کشان کو بلندو بالار کھے۔

(منقول ازرساله" البرمان" لا بهورنور وزنمبريم مارج ١٩٥٠)

یا وہ روایات جو اظہار شہادین اور اسلام کے ظواہراحکام کے اقرار کو اسلام کا معیار وملاک قرار دین ہیں۔ سے تمام روایات سے ہیں۔ علماء سلف نے انہی روایات پر علی کیا ہے اور اپنے ورمیان مین اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو کافر کھنے سے اجتناب کیا ہے۔ خواری جن کے قتل کا رسول خدانے تھم دیا تھا، اميرا لمونين حضرت على عليه السلام نے ان سے جنگ کی۔ صحابہ اور تابعین میں سے اکمہ وین اور ان کے بعد آنے والے فقہان کے قتل کو برق جھتے تھے لیکن اس کے باوجود نہ حضرت علی علیداللام نے اور نہ دوسرے صحابہ نے الحیں کا فرکہا۔ خوار ج سے جنگ در حقیقت علم وبغاوت کو کیلنے کے لیے گی ندکدان کے کا فرہونے کی وجرسے۔ اسی کیے صحابہ نے ان سے جنگ کے بعد وہ ا حکام جاری ہیں کیے جو کفار کے ساتھ جگ کی صورت میں جاری کیے جاتے ہیں۔

وقت آخرا بہنجااور آپ کی پیشانی پرموت کے آثارظاہر موكة وين نے بابات عرض كيا: باباجان و الحام الكن فياس طرح بيان فرمايات - اوريس جائى مول كريد باتیں آپ کی زبانی جی س لول ۔ آپ نے فرمایا: اے میری بیاری بینی! بات اسی طرح ہے جو ام ایکن نے

اورمزيد برآل بيركه كوياكه ميل اپنے علم امامت

#### الفريس المن قبله كى حرمت تكفيركتا ف سُنّت كى روشى ين

### الفريس المريث أمم المين وزيارت امام سين طلالام

كى روشى يى دىكە ريا بدول كداسى شېركوفدين الخيل انتهائى توہین آمیزطریقے کے ساتھ قیری بناکر لایا گیاہے۔ آب سب اس طرح تحبرائے ہوئے ہیں جیسا کہ عوام کا بجوم مين اعبالے گا۔

منى بيت الحاسلوب صبركوا يناليشه بنانا- بنطح كائنات كى تمام چيزوں كو خلق كرنے والے خداكى مم ان دنوں اس روکے زمین پر آپ کے اور آپ کے كاروان كے علاوہ كوئى جى خداكالپند بيرہ نہ ہوگااور آپ كاكاروان عى اولياء خداكا قافله بهوكااور مقار كينين كى خدا کی نگاہ میں قدر ومنزلت ہوگی ۔ یادر کھو مھاری وسمنی والے ول کوکوئی شکی قائدہ جیس وے کی اور مقارے عبین کے گناہ جش دیے جائیں کے مراقیں جاہیے کہ كبيره كنا بول ساجنا حريل -

بجواله بحارالا نوارجلد ١٠ اچاپ تمپانی صفحه ٢٣٨، معالی اسبطین جلد اصفحه ٨٣

### 

حيرتا ب ولدمتاع حين مروم كورساله ما بنامه د فاذق السلام اور جارعه عليه سلطان الهدارس الاسلامية

زابركالوني سركودهاكا مسفيل مقرركياكيا ب حيروعاك موصوت ابنامرد قادق السلام ك بقایامات وسول كرے گا، اور جامعه علمیه سلطان المدارس کے لیمتین ہے صدقات واجبات وصول كرے كا نيز ماہنامہ دقائق اسلام كے ليے نئے فريدار بنائے كا مومنین سے تعاون کی ایکی کی جاتی ہے کسی بھی قسم کی رقم کی ادائیگی پر رسیر ضرور حاصل کریں

منجانب آيت الله محمد المراع على وام ظلدالعالى موسس ولنسل منجانب آيت الله محمد المراع على وام ظلدالعالى موسس برين عامعة علمية سلطان المدارس سروحا 300-7872363

# الم محدث ومليسل كانك واقع

" بخدا فيم! اگر في اس حالت بين موت آجائے تو اس نے اطاعت فداوندی میں جان دی ہے۔ آب کا خیال ہے کہ عبادت صرف نماز ، روزه ، وعاو ذكر كانام ہے۔ يادر هوائي زندگی کی بقاء کے افراجات مہیا کرنا طال طریقہ سے روزی کانا بھی ایک سم کی عہادت ہے واور میں جاہتا ہوں کہ کام کروں اور کام كرك كواليات أب او آب سي اور آب سي دوسرے لوگول سے بے نیاز کروں ۔ ہال چھے اس وقت موت کی حالت کی فکر ہونا جاہیے جب بیں گناہ کی حالت میں ہول، یا اپنے رہ کی نافرمانی میں مشغول بموجاؤل اور ای حالت یک میری موت واقع بهو۔ ضراوندمتعال نے ہم پر لازم قرار دیا ہے اور ہمازے کے ضروری ہے کہ دومروں کے لیے بوجھ نہ جیں۔ اگر كام الميل كرين كي تو تيري اور مجم عيون كي سامن دست سوال در ازکریل کے (جوکرایی بات ایس بے) محدین مسرر نے جب آب سے معاشی امور يل كاروكوش كااسلاى فلسفدسناتودم بخودره كيااورعوش كرنے لكا: اے محد با قر خداوند متعال آپ پر نظر رحمت فرمائے بیل تو آپ کو سیست کر نے کے خیال سے آیاتھا، ليكن آت نے بھے ليمن كردى ہے۔

محر بن منکدر کا شار اہلِ سنت کے معروف دانشمندول سے ہوتاہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ذن جو کہ سخت کرمی کا دن تھا، میں مدینہ منورہ سے باہر تکلا۔

میں نے دیکھا کہ صفرت امام محد با قر علیمالسلام اپنے دو غلاموں کے ہمراہ اپنے کھیتوں میں شدید گری میں مشغولِ کار ہیں اور آپ کے بدن مبارک پر پیینہ جاری مشغولِ کار ہیں اور آپ کے برن مبارک پر پیینہ جاری برزرگ شخص کور بیجو ،اس قدر شدید گری میں دنیاوی مال برزرگ شخص کور بیجو ،اس قدر شدید گری میں دنیاوی مال میں مصروف عل ہے ۔۔۔۔ میں منا ہوں اور میں وعظ وقیحت کرتا ہوں کہ بیرکام آپ کی شان سے النا ہوں اور میں وعظ وقیحت کرتا ہوں کہ بیرکام آپ کی شان سے النے آپ

نزدیک جاکران کوسلام کیااورکہا: کیایہا تھی بات ہے کہ آپ جیسا صاحب عظمت شخص اس قدر شدید گری ہیں اس طرح دنیاطلبی میں مصروف ہو،اور اپنے آپ کا خیال بھی نہ کرے؟ ۔ اگراس حالت میں اسی وقت آپ کوموت آجائے توکیا کروگے؟ نوداس کے ورمیان سے جٹ کر سامنے تشریف لائے اور فرمایا: Registered No. (G) H.C/722

## اندرون وبيرون ملك المل ايمان سے اليل

Lass Mull Willer L SAY AIL CON للهذامونيان سجدكي لعمير ميس صقد لے كرتواب ارين حاصل كري عبيب بنيك كل والا جوك سركودها

بريبل عامعهم يتسلطان المدارس الاسلام بيركودها